

#### بسرانته الجمالح مرا

#### معزز قارئين توجه فرمانيس!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- جیلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

تاليف كَبُرُكُ إِذَا إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن



#### خوبصورت اورمعیاری مطبوعات گاپچیش گا گا هچهاهاهی

اس کتاب کے جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں

www.KiteboSunnat.com

ھندم طیعت ابوپششنگرفزاریش

اشاعت اول ۲۰۰۸ء









#### فهرست مضامين

| مفسر قرآن، صلاح الدین بوسف صاحب کے قلم سے ۹                      | 0 |
|------------------------------------------------------------------|---|
| شیخ الحدیث جامعه سلفیه حضرت العلام علامه عبدالعزیز علوی بیستی کے | 0 |
| قلم سے                                                           |   |
| گزارشات ِراسخ                                                    | 0 |
| انتساب                                                           |   |
| اسلام کے پانچ ارکان ہیں                                          | 0 |
| ایمان کے ارکان چھ ہیں                                            | 0 |
| الله کہاں ہے؟                                                    | 0 |
| الله کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی شوہر کو کرتی            | 0 |
| قرآن کریم کی تلاوت کی فضیات                                      | 0 |
| دعا مکمل یقین سے ما نکیئے                                        | 0 |
| الله تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی قشم اٹھانا حرام ہے کا          | 0 |
| ا پنی والده کی نذر کو پورا کرنا                                  | 0 |
| نبی مَنْ النَّیْمُ کی محبت کی بھی کچھ حدود ہیں                   | 0 |
| گتاخِ رسول عورت کا انجام                                         | 0 |
| دین میں اضافیہ بدعت وگمراہی ہے                                   | 0 |

|            | خواتین ککشن نبوی میں کے پھی کا کھیا تھا تھا کہ       |   |
|------------|------------------------------------------------------|---|
|            | صحابہ کرام ڈٹائٹ کو گالی دینا حرام ہے                |   |
|            | بچ اگر پیثاب کردیں                                   |   |
| ۲۲         | وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی!                     | 0 |
| ۲۳         | عورت غسلِ جنابت میں گوندھے بال نہ کھولے!             | O |
| ۲۳         | عورت کو بھی مسواک کرنی چاہیے                         | 0 |
| 20         | چا در اوڑ ھے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی        | 0 |
| 20         | عورت اورمرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں                | O |
| 20         | عورت مسجد میں جا کرنماز بڑھ سکتی ہے                  | O |
| 24         | عورت خواتین کی امامت کرواسکتی ہے                     | O |
| 12         | عورت کامسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے                   | 0 |
| <b>r</b> ∠ | امام بھول جائے تو عورت تالی بجائے                    | O |
| ۲۸         | ایا مخصوصه میںعورت کونماز کی حچھوٹ                   | O |
| 79         | تمام خواتین کونمازِ عیر کیلیے عیدگاہ جانا چاہیے      | O |
| 49         | حائضہ عورت اپنے ہاتھ سے مسجد میں پڑی چیز اٹھاسکتی ہے | O |
| ۳.         | نماز پڑھنے والی اور بے نمازعورت میں فرق              | O |
| ٣1         | عورت کا نماز جنازه اوراُس کا گفن                     | 0 |
| ٣٢         | عورت اپنے شوہر کی میت کو خسل دے ستی ہے               | O |
| ٣٢         | عورت کی سوگ کی مدت                                   | 0 |
|            | ميت پربين والنا جائز نہيں                            |   |
| , ۳۳       | کثرت سے قبرستان جانے والی عورت پرلعنت                | O |
|            |                                                      |   |

|          | خواتین گلثن نبوی میں کے پھی کا               | Z» |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | ز بورات پر بھی ز کو ۃ ہے                                                         |    |
| ra       | لڑ کی کی طرف ہے ایک بکری عقیقہ کریں                                              | O  |
| 20       | لڑ کی کی طرف سے ایک بکری عقیقه کریں                                              | 0  |
| ٣٦       | عورت کا ذبیحہ                                                                    | 0  |
| ٣2       | حمل دالی اور دوده بلانے دالی عورت کیلئے فرضی روز ہ میں رخصت                      | 0  |
| ۳۷       | خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حرام                                      | 0  |
| ۳۸       | طواف بیت الله کے علاوہ حائضہ تمام مناسک ادا کرے گی                               | 0  |
| ٣٩       | عورتوں کا جہاد حج ہے                                                             | 0  |
| ٣٩       | رشته دین کی بنیاد پر کریں                                                        | 0  |
| ۴۰       | حق مهر مناسب ہونا جا ہیے                                                         | 0  |
| ۴.       | عورت کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں                                     | 0  |
| ای       | کورٹ میرج حرام ہے                                                                | O  |
| ۲۳       | نیک بیوی کا حاصل ہونا                                                            | O  |
|          | عورت قیامت کے روز دوسرے خاوند کے ساتھ اٹھائی جائیگی                              | O  |
| ٣٣       | دودھ پینے سے حرام ہونے والے رشتے                                                 | O  |
| . المالم | مجيتجي اور پھوچھي ، بھانجي اور خاله ايك نكاح ميں انٹھي نہيں ہوسكتيں <sup>،</sup> | O  |
| rs       | عورت گھر کی نگران                                                                | O  |
|          | جنتی عورت کی نشانیاں                                                             |    |
| ٣٦       | بهترین اور بدترین عورتوں کی نشانیاں                                              | O  |
| 72       | جسعورت پراُس کا خاوندراضی ہوگا وہ جنت میں جائیگی                                 | 0  |

| خواتین گلثن نبوی میں جھی کا کھی کا ان کھی ا                     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| زی سے پیش آنے والی عورت سب سے بہتر ہے                           | · O |
| رحمت کی حقدار عورت                                              | 0   |
| عورت کواپنے شوہر کے کیڑے خوشی سے دھونے چاہئیں ۴۹                | 0   |
| بدز بان عورت سے رسول اللہ مَثَاثِیْرُم کی نفرت ۵۰               | 0   |
| شو ہر کی خدمت موجب جنت اور نافر مانی باعث جہنم ۵۰               | 0   |
| نا فرمان بیوی کو جنتی حور کی بددعا                              | 0   |
| عورت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خاوند کی فرمانبرداری نہ کرے۔ ۵۱ | 0   |
| اگر شو ہر حد درجہ کنجوں ہو ،ضرورت کیلئے پیسے نہ دے تو؟ ۵۲       | 0   |
| خادند کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا                                | 0   |
| ناشکری کرنے والی عورت کا انجام                                  | 0   |
| عورت کو خلع کاحق حاصل ہے!                                       | 0   |
| ا یک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں                            | 0   |
| بغیر سخت مجبوری کے خاوند سے طلاق ما نگنے والی                   | 0   |
| امت محدید کا سب سے بڑا فتنہ                                     |     |
| عورت کی حکمرانی میں نا کامی ہے!                                 | O   |
| عورتیں جہنم میں زیادہ جائمیں گی                                 | O   |
| بعض عورتوں پرسر کا رمدینه منافقی <sup>ن</sup> ا کی لعنت         | 0   |
| ونیا کی جبک دمک میں الجھنے والی خواتین غور کریں ۱۱              | 0   |
| پردے کی حد درجہ تا کید                                          | 0   |
| غیر محرم غورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے                | O   |
|                                                                 |     |

|                                                              | . ~ |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| خواتین گلشن نبوی میں کے پھی کا کھیا گھانے کے کہ              |     |
| عورتوں کی خوشبوکیسی ہو؟                                      | 0   |
| باريك، تنگ يا نيم عريال لباس بهننے والى عورتيں جہنمى ہيں ١٣٢ | О   |
| مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پرلعنت                        | 0   |
| بناؤ سنگھار کر کے نکلنے والی عورت بدکار ہے!                  | 0   |
| عورت کا اکیلےسفر کرنا حرام ہے                                | 0   |
| لیے ناخن رکھنا نا جائز ہے                                    | 0   |
| گھرکے اندرتصویر لٹکا نا جائز نہیں!                           | 0   |
| بجنے والا زیوراور آ واز والی پازیب پہننامنع ہے               | 0   |
| مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی عزت وعظمت ۲۹                 | 0   |
| بیٹیوں سےنفرت نہ کریں                                        | 0   |
| دو بچیوں کی تربیت کرنے کی فضیلت                              | O   |
| والدین میں سے نیکی کا زیادہ حقدار کون؟                       | O   |
| بیوه عورتوں اورمسکینوں کی مدد کرنے کا ثواب                   | O   |
| حیوان برظلم کرنے والی عورت کا انجام                          | 0   |
| صله رخمي کيا ہے؟                                             |     |
| حبِ استطاعت مہمان نوازی کرنا فرض ہے                          |     |
| سركارِ مدينه مَالِيَّةِ مِنْ فرمايا: العِمسلمان عورتو!       |     |
| عورتوں میں دین سکھنے کی تڑپ                                  |     |
| نیک عورتیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھتی ہیں                     | O   |
| ہمسائے کوننگ کرنے سے ایمان ضائع ہوجا تا ہے ۸۷                |     |
|                                                              |     |

|    | خواتین گلشن نبوی میں کی پھی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۷۸ | مسلمانوں کی نجات کن کاموں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |
| ۷9 | قطع تعلقی کرنے والاجہنم میں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  |
| ۸٠ | پریشانی کے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  |
| Λi | پریشانی اور مصیبت کی خبرس کر مندرجه ذیل دعا پرهیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |
| ΛI | نیک عورت پر آ زمائش کا آ ناعیب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  |
|    | صبرکیا ہے ۔۔۔۔؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ۸۳ | رقبراً في المراه الم جناء المراد المر | O  |
| ۸۵ | قیامت کے دن ہر شخص سے پانچ سوال ہوں گے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |
| ۸۵ | رسول الله مَنْ يَتَمِعُ كا ساتهم كن كو ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O  |
| Ϋ́ | بغیر حماب جنت میں جانے والوں کی نشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O  |
| ۸۸ | مؤلف کے قلم سے علم وحقیق کے جواہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |





# مفسر قرآن حافظ صلاح الدین بوسف حفظہ اللہ کے قلم سے

عزیزم مولا نا عبدالمنان راتشخ سلمه الله تعالی ایک نو جوان فاصل مدرس اور محقق اورتصنیفی ذوق وسلیقه سے بہرہ ورہ ہیں۔

ان کے گہر بار قلم سے اب تک متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ '' خواتین گلشنِ نبوی میں''ان کی تازہ تالیف ہے جے حسن قبول حاصل ہے۔اب اسے زیادہ خوب صورت اور دیدہ زیب انداز سے شائع کیا جارہا ہے۔

اس کتاب میں الیی سواحادیث جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق عورتوں کے احکام ومسائل یا ان کے معاملات سے ہے۔ ترجمہ وفوائد سے ان کوزیادہ سے زیادہ عام فہم بنا دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بیہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔

الله تعالی فاضل نوجوان کو اس خاکے میں مزید رنگ بھرنے کی اور اس ذرے کو آ فتاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ویر حمد الله عبدا قال آمینا

صلاح الدين يوسف مدير شعبه تحقيق و تاليف وترجمه دارالسلام ـ شوال المكرّ م ۲۶۴ اهه نومبر ۲۰۰۵ء



# شخ الحديث جامعه سلفيه حضرت العلام مولانا عبدالعزيز علوى حفظه الله كقلم سے

مولانا عبدالمنان رائخ ایک فاضل اور متحرک نوجوان ہیں۔علمی حوالے سے پچھ نہ کچھ کرتے رہنااُن کا وتیرہ ہے۔ اُنہوں نے مختلف مسائل پرمختلف رسائل تحریر کئے ہیں اور زیر مطالعہ مجموعہ بھی اُنہی نے مرتب کیا ہے۔

انہوں نے رسالے میں عمرگی کے ساتھ عورتوں کی عمومی احادیث کو جمع کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔اس مجموعے کا نام ﴿ تحفهُ النِّساءِ مِن احادیثِ المُصطفیٰ تَالَيْكُم ﴾ تجویز فرماکر واقعتہ خواتین اسلام کی خدمت میں احادیث کامختصر اور جامع گلدستہ پیش کردیا گیا ہے۔

الله تعالی خواتین اسلام کو اس رسالے سے زیادہ سے زیادہ دین رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین ثم آبین عصل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین ثم آبین عبدالعزیز علوی کے دمضان المبارک ۱۳۲۲ ۱۳۲۱ ماراکتو بر ۲۰۰۵ء





## گزارشاتِ راسخ

خدمت ِ حدیث کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر سعادت سمجھتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ سرور کو نین مُلَّا لَیْنِ مُلَّالِیْنِ اللَّالِیْنِ الْمِیْنِ اللَّالِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِ الْمِیْنِیْنِیْنِیْن

راقم آثم کے علم کی حد تک کتابوں کی دنیا میں صرف خواتین کے مسائل پر مشتل کوئی الی تصنیف نہ تھی جو کہ فرقہ واریت سے پاک ہواور مخضر ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف احادیث وصححہ مرفوعہ سے مزین ہو۔ اس لیے عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ طالبات اور اسلامی ماؤں بہنوں کے لیے حدیث کی الی ابتدائی کتاب مرتب کی جائے جس بین اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت بھی ہواور خواتین کے اکثر مسائل پر محیط ہواور ہر مسئلہ پر دلیل بھی صحیح حدیث سے دی جائے۔

الحمدللہ میں نے ذخیرہ احادیث سے ایسی سواحادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں عقا کد، عبادات ،معاملات اور اخلا قیات کے تمام گوشوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس گلشن نبوی مُنَا اللّٰهُ مِیں سیر کرنے والی خاتون کو عقیدہ کی پختگی اور در تنگی نصیب ہوگ وہاں اُس کی روح کو قرار ، حیاء کو تکھار اور دارین کی زندگی کامیا بی و وقار سے سرشار ہوجائے گی۔ان شاء اللہ

اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو رضا و رحمت کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے لیےصدقہ جار یہ بنائے۔



#### انتساب

اپنی شب زندہ دارمرحومہ دادی جان کے نام میری پرورش وتربیت میں ان کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ رحمهااللّٰہ رحمةً واسعةً

ابوالحسن الراسخ

# اسلام کے پانچ ارکان ہیں

( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ا' بُنِى الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمضَانَ)) (اللولوء والمرجان، حدیث؛)

''حضرت ابن عمر رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثانی آغ نے فرمایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ﴿ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد مثانی آغ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ﴿ نماز قائم کرنا۔ ﴿ زكوۃ ادا کرنا۔ ﴿ بیت اللہ کا حج کرنا اور ﴿ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔''

فوائد: مندرجہ بالا پانچ اركانِ ميں سے كى ايك كا انكار كفر ہے۔ ايسے خف كے كفر ميں كوئى شك وشبہ نہيں اور اس كے خلاف جہاد ہوگا۔ نيز ان اركان كى ادائيگى ميں ستى اور غفلت كرنے والاسخت گناه گار ہے۔

#### ایمان کے ارکان چھ ہیں

((عَنْ عُمَرَبُنِ الْحَطَّابِ ص قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ الْحِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: ''أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))
 وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))
 [مسلم، كتاب الايمان:٩٩]

ا کی خواتین گلشن نبوی میں کے انگریکی کا کہا گیا گھاٹی کا کہا گھاٹی کا کہا گھاٹی کا کہا گھاٹی کا کہا گھاٹی کا ک

''امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رطانیئ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مکالیئی سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ مکالیئی نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہتم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی (نازل کردہ) کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آ خرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔''

فوائد: فرشتوں پرایمان کا مطلب یہ ہے کہ اُن کا وجود تسلیم کیا جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور حکم اللہی کے پابند ہیں۔ نیز تقدیر کا معنی ہے اندازہ لگانا،اللہ تعالی کو اپنے کمال علم کے ذریعے بندوں کے اعمال و انجام کا بخو بی اندازہ ہے کہ کون سعادت مند ہے اور کون بد بخت۔ ہمیں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال کی طرف راغب ہونا جا ہے۔ بعض لوگ مسلہ تقدیر میں گراہی کا شکار ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لا کر اطاعت اللی اور اطاعت رسول مُنافِیْم بیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لا کر اطاعت اللی اور اطاعت رسول مُنافِیْم کو اپنا شعار بنا کیں۔ ان شاء اللہ دنیا و آخرت میں کا میا بی نصیب ہوگی۔

#### الله تعالی کہاں ہے؟

((عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ اللهِ قَالَتُ فِي السَّمَاءِ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْظُ قَالَ اللهِ قَالَتُهَا مُومِنَةً)) مَنْ أَنَا قَالَتُهَا مُومِنَةً)) مَنْ أَنَا قَالَتُهَا مُومِنَةً)) اللهِ عَلَيْظُ قَالَ اعْتِقُهَا فَانَّهَا مُومِنَةً))

''معاویہ بن تھم ڈٹاٹئ سے روایت ہے' کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مٹاٹیٹے کیا میں اُس لونڈی کو آزاد نہ کردوں؟ آپ مٹاٹیٹے نے فرمایا: خواتین گلتن نبوی میں کے پھی کا کھی ہوں ہے۔ اُس کومیرے پاس لے کرآؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ سَلَیْمَا کے پاس لایا تو آپ سَلَیْمَانے اُس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اُس نے کہا آسان

میں۔ آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ فَ فَر مایا: میں کون موں؟ اُس نے کہا آپ الله کے رسول میں۔ آپ مالیّ اُس کو آزاد کردو۔ بے شک بیا ایمان

والى عورت ہے۔"

فوائد: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم وقدرت ہر جگہ پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے یا اللہ کی ذات ول میں ہے یہ عقیدہ سراسر بنی بر جہالت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو حاضر ناظر کہنا درست نہیں۔ کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر نہیں بلکہ عرش پر ہے اور ہر رات اپنے عرش سے آسان دنیا پر آتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ سمیع وبصیر ہے۔ اس سے اپنی مخلوق کی کوئی حرکت مخفی نہیں۔

الله كے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوى شو ہركوكرتى (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْ اللهُ لَكُونُتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدِ لَآمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) [الترمذي، كتاب الرضاع، ١٥٩]

''حضرت ابوہریرہ و النظاعے مروی ہے وہ نبی مظالیظ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں کسی کوکسی دوسرے کوسجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کوسجدہ کرے۔''

ا کی خواتین گلثن نبوی میں کے اور کا کھی اور کا کھی اور کا کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی کا اور کھی کا ا

فوائد: اس حدیث سے جہاں شوہر کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو بحدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ بعض خواتین درباروں پر جا کر قبر پہنجدہ کرتی ہیں، جو کہ صریحاً شرک ہے۔

## قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت

﴿ ( عَنُ أَبِي أَمَامَةَ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فوائد: ہاری بہنوں کے لیے غور وفکر کا مقام ہے۔ وہ اپنے وقت کی قدر کریں۔فضول گفتگو چغلی غیبت فون پرادھرادھر کی باتوں سے گریز کرتے ہوئے قرآن کریم سے تعلق استوار کریں۔تھوڑی سی کوشش کر کے قرآن کریم کا پچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرلیں خاص طور سے چھوٹی سورتیں۔اس طرح اپنے گھریلو کام کاج کے دوران بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرسکیں گی۔ ان کی زبان ذکر اللی کاح کے دوران بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرسکیں گی۔ ان کی زبان ذکر اللی قرآن پڑھوا کر بخشوانا یہ خود ساختہ طریقہ ہے۔رسول اللہ کا تیج اور صحابہ کرام سے قرآن پڑھوا کر بخشوانا یہ خود ساختہ طریقہ ہے۔رسول اللہ کا تیج اور صحابہ کرام سے اس طرح مرد سے بخشوانے کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔



## دعامکمل یقین سے ما نگیئے

﴿ (عَنْ أَنَسِ وَلَا يَقُولُنَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعُطِنِى فَإِنَّهُ فَلْيَعُمِ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ فَلْيَعُومِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولُنَ اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعُطِنِى فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُوهَ لَهُ ) [البخارى، الدعوات، باب ليعزم المسألة:١٣٣٨] لا مُسْتَكُوة لَهُ ) [البخارى، الدعوات، باب ليعزم المسألة:٢٣٣٨] " حضرت انس ولي البخارى، الدعوات، باب ليعزم المسألة: جبتم من من حضرت انس ولي الله الراحة واليت به كه بي كريم مَالِيَةِمُ نَ فرمايا: جبتم من سے كوئى شخص دعا كرے تو اسے جا ہي كه عزم و يقين كے ساتھ سوال كرے اور يوں ہركز نه كم كه اے الله اگر تو چا ہے تو مجھ دے۔ اس لئے كه اسے كوئى مجوركر نے والمنہيں ہے۔''

فوائد: دعا مانگتے وقت دائیں بائیں یا آگے پیچیے اپی نگاہ نہ دوڑائیں بلکہ کیسوئی اور خشوع وخضوع کے ساتھ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کر دلی مناجات کریں۔ جب آپ حددرجہ توجہ عاجزی انکساری اور لجاجت سے دعا مانگیں گی ،اللہ تعالیٰ اُسے ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ وہ تو دعاؤں کا قبول فرمائے والا ہے۔ نیز زبان کی سچائی، دل کی صفائی اور رزق حلال کی پابندی سے رب رحمٰن اپنے بندے کی دعا پرفوراً مہربان ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى كے علاوہ كسى دوسرے كى قسم الحمانا حرام ہے (عَنْ عُمَرَبُنِ الْحَطَّابِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْمُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْمُ ﴿ وَلَمُسْلِمٍ ﴿ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا اللهُ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَآئِكُمْ ، وَلِمُسْلِمٍ ﴿ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَوِلْيُصْمُتُ ﴾ [اللولوء والمرجان ٢٠١١]

المراجع المراج

''حضرت عمر رفی الله علی الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله الله تعالی الله تعالی منع فرمایا: الله تعالی منه منع فرما تا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ پس جس شخص نے قسم کھائی ہوتو اسے جا ہے کہ وہ الله کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔''

فوائد: اکثر خواتین بات بات پر دودھ پتر کی شم کھاتی ہیں۔ اس شم کی سب قسمیں ناجائز ادر حرام ہیں۔ قشم صرف ادر صرف الله تعالیٰ کی ذات کی کھانی چاہیے۔ البتہ قرآن کریم کی قشم میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح تر قول کے مطابق قرآن کی قشم کھائی جاسمتی ہے کیونکہ وہ الله کی صفت کلام ہے مخلوق نہیں۔

## اپنی والدہ کی نذر بوری کرنا

﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقَّ اللَّهِ أَنَّ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ رَاثِثُوا اسْتَفْتَىٰ النَّبِيَّ تَاثِيْمُ فِي فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوفِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا)) [اللولوء والمرجان:٢٠١]

''ابن عباس طُلُهُ سے روایت ہے بے شک سعد بن عبادہ دلائی نے نی مال پر تھی لیکن وہ نی مالی پر تھی لیکن وہ اسے بورا کرنے سے پہلے فوت ہوگئ۔ آپ نے انہیں فتوی دیا کہ وہ این مال کی نذرکو بورا کریں۔''

فوائد: میت کو صرف اُس عمل کا تواب پنچ گا جس کے کرنے کا اُس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی مگر بیاری کے پیش نظر نہ کرسکا۔ بصورت دیگر جس نیکی کا مرنے والے نے کبھی سوچا تک نہ تھا' اُس کی طرف سے بعد میں لاکھوں قر آ ن

خواتین کلشن نبوی میں کو تقلق کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اپنے مردوں کو پڑھا کر بخشواتے رہیں اُس سے میت کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اپنے مار باپ کے لیے دعا کرے یا نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کا انہیں ضرور فائدہ ہوگا۔

## نبی مَالِیْنِمْ کی محبت کی بھی کیجھ حدود ہیں

﴿ ( عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطُرُونِي كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَاعَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ ))

[بخارى ، كتاب احاديث الانبياء:٣٣٣٥]

''حضرت عمر رفاتین سے روایت ہے' کہتے ہیں رسول اللہ مناتین نے فرمایا: تم
جھے حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصاریٰ نے ابن مریم " کو حد سے بڑھا
دیا۔ میں صرف اُس کا بندہ ہوں۔ جھے اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول کہو۔''
فوائد: رسول اللہ مناتین کو عالم الغیب مخارکل ،حاضر ناظر ،نورمن نوراللہ کہنا ہیہ
واضح طور پر حد سے بڑھانا ہے۔ اس طرح کے خودساختہ عقائد سے تو بہ کرنی
چاہیے۔ کیونکہ صحابہ کرام ٹونگئی میں سے کوئی بھی آپ کو مخارکل ،حاضر ناظر یا نور
من نوراللہ نہیں کہنا تھا۔ بلکہ تابعین عظام اور آئمہ اربعہ سے بھی اس طرح کے گراہ
کن خودساختہ عقائد کا تصور نہیں ملتا۔

## حشتاخِ رسولعورت کا انجام

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ، تَشْتِمُ النَّبِيَّ مَالِيًّا وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِى، فَلَمَّا

كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمُعُوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: أَلَا اشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌّ))

[ابوداؤد، الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي 激為، ١٣٣١]

حضرت ابن عباس رفی است مروی ہے کہ ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک ام ولد لونڈی رسول اللہ علی آئی کو گالی دیتی اور برا بھلا کہتی تھی۔ وہ نابینا صحابی اسے منع کرتے مگر وہ بازنہ آتی۔ ایک رات انہوں نے کدال لے کراس کے پیٹ پررکھ کراس پر اپنا بو جھ ڈال کر دبایا اور اسے قل کردیا۔ یہ بات نبی تاکی تھی تو آپ نے فرمایا: '' گواہ رہواس کا خون رائیگاں اور برکار گیا۔''

فوائد: گتاخ رسول بلاشک وشبہ واجب القتل ہے۔ خالق کا مُنات کے محبوب مُلَّیْنِ کی گتاخی کرنے والے کواس زمین پر جینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔
یا در ہے! جس طرح رسول اللہ مُلَّیْنِ کی ذات کا احترام لازی ہے، اس طرح آپ مُلَّیْنِ کی ذات کا احترام لازی ہے، اس طرح آپ مُلَّی لائی ہوئی شریعت کا احترام بھی لازی ہے۔ بعض عورتیں اسلام کے قانون وراثت وارشی ، پردہ اور اس طرح شریعت کے گئی احکامات کا مذاق اراق ہیں جو کہ حددرجہ گتاخی ہے۔ انہیں اپنے رویے پرنظر ثانی کرنی جا ہے۔

# دین میں اضافہ بدعت وگمراہی ہے

( ( عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَلْيَامُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) )

[مسلم، كتاب الاقضية: ٣٢٩٣]



فوائد: کچھ لوگ اپی طرف سے طریقہ ایجاد کرکے اُس کو دین بنادیے ہیں حالانکہ رسول اللہ مُناہی نے نہ وہ کام کیا ہوتا ہے اور نہ اُس کا حکم دیا ہوتا ہے مثلاً:

گیار ہویں، ختم، قل، ساتواں، چالیسواں، عیرمیلا دالنبی (بارہ وفات) کا جلوس، رجب کے کونڈے وغیرہ وغیرہ سیمتمام کام خیر القرون میں صحابہ و تابعین نے کئے نہ لوگوں سے کروائے۔ بلکہ یہ رسومات لوگوں کا مال شیر مادر سمجھنے والے مولویوں کی ایجاد ہیں دین نہیں۔ دین وہ ہوتا ہے جس پر مدینے والی کی مربرہو۔ یا درہے! یحیل دین کے بعد ہی رسول اللہ مُناہیم نے وفات مرکار مُناہیم کی مہر ہو۔ یا درہے! یحیل دین کے بعد ہی رسول اللہ مُناہیم نے وفات یائی ہے۔

## صحابہ کرام ٹھائٹ کوگالی دینا حرام ہے

(عَنْ أَبِيْ سَعِيدِ نِ الْحُدْرِيِّ وَلَيْنَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ النَّيْ النَّيِّ النَّيْ النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّي المَّا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الْحَدِهِمُ وَلَانَصِيْفَةً) [البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى: ٣١٤٣] حفرت ابوسعيد خدرى والمُن اللَّهُ عن روايت ہے كہ نبى كريم مَن النِّهُ اللَّهُ عَم ماليا: (لوگو!) مير صحاب كو برانہ كهو، الرقم ميں سے كوئى احد بباڑ كے برابر لوگو!) مير صحاب كو برانہ ميں) خرج كرے تو ان كے ايك مد (تقريبًا سونا (الله كى راہ ميں) خرج كرے تو ان كے ايك مد (تقريبًا حدید النہ كارہ ميں) الله كي برابرنہيں ہوسكتا۔

فوائد: انبیائے کرام کے بعد سب سے انفل اور بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی ہے۔ان نفوسِ قدسیہ سے محبت وعقیدت باعث رحمت و خواتین گلتن نبوی میں کے خواتین گلتن نبوی میں کے خواتین گلتن نبوی میں کے خواتین گلت کو جنت ہے اور اُن سے بغض وعنادموجب لعنت ہے۔ صحابہ کے سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی سے بغض رکھنا یا کسی کے متعلق تو ہیں آ میز لہجہ اختیار کرنا گراہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔

## بچەاگر بېيثاب كردے....

(عَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيةِ، وَيُرَشُّ مِنْ مِنْ الطهارة، بول الصبى: ٣٤٦]

د'ابو سَّح وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

## وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی!

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللّهِ مَاللهُ مِن مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا مُنْ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُنَالِمُ مُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالله

فوائد: وضوسنت کے مطابق کرنا لازمی ہے۔ جس طرح مرد وعورت کے درمیان ادائیگی نماز میں کوئی فرق نہیں اسی طرح ان کے وضو کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ نیز کوئی نماز بھی بغیر وضو کے درست نہیں، فرض ہو جا ہے نفل۔ ہاں اگر پانی

خواتین گلتن نبوی میں کے اس خواتین گلتن نبوی میں کے ہماری میں اضافے کا اندیشہ ہوتو ایسے شری عذر کی صورت میں تیم کیا جاسکتا ہے۔

عورت غسلِ جنابت ميں گند هے بال نه كلوك! (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ تَالَيْهُ إِنِّى امْرَأَةُ اشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى، أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ اللهِ تَالَيْهُ إِنَّمَا يَكُفِيْكَ إِنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكَ ثَلاثَ حَثِياتٍ))

[مسلم، الحيض، حكم ضفائر المغتسلة: ٢٣٣]

"ام سلمہ فاتین سے روایت ہے کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُلَّیْنِ میں اپنے سر کے بال خوب اچھی طرح گوندھتی ہوں۔ کیا جنابت کے شل کیلئے میں اُن کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تیرے لئے صرف یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پرتین چُلو بہا لے۔''

فوائد: یادرہے ایام حیض کے بعد جوفرض عسل کیا جاتا ہے اُس میں گندھے ہوئے بالوں کو بھی کھولنا ضروری ہے۔ اس عسل میں تین چلو بہانا کافی نہیں۔

# عورت کو بھی مسواک کرنی جا ہیے

( ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النِّبِيِّ النِّبِواكَ لِإَغْسِلَهُ فَابْدَءُ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَانْدَاهُ النَّالُ النَّالُ النَّهُ الْلَهِ ) [ابوداؤد، الطهارة، غسل السواك: ٥٢]

"سیدہ عائشہ صدیقہ بھا فرماتی ہیں کہ آپ ساتھ مسواک فرماتے اور پھر مجھے مسواک دھونے کیلئے دے دیتے تو میں اس سے مسواک کرتی خی خواتین گلشن نبوی میں کے انگران کا کھی ہوں کے انگران کا کھی کا کہ کا کہا گیا ہے کہ انگران کا کہا گیا ہے کہ ا کھر دھوکر آپ مٹائیڈ کا کو دے دیتی۔ ''

**فواند**: مسواک کرنا رسول الله مثالیقیم کی محبوب سنت ہے۔الله کی خوشنو دی ،منه کی طہارت اور نظام ہضم کی درتق کے علاوہ بھی مسواک کرنے کے بے شار فوائد ہیں۔

جا در اوڑ ھے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمارٍ))

[الترمذي، الصَّلاة، ماجاء لأتقبل صلاة المرأة:٣٧٧]

''سیدہ عاکشہ ظافیا نبی مظافیاً سے روایت کرتی ہیں ،آپ نے فرمایااللہ تعالی بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتا۔''

فوائد: نماز میں اپنے وجود کو کمل ڈھانپتا لازی ہے اور خواتین کو نماز میں چست کی نگ باریک یا آ دھے بازو والی قمیض سے بالخصوص احتراز کرنا چاہیے۔ کھلا،سادہ اور موٹالباس ہی عورتوں کے شایان شان ہے۔

## عورت اورمر د کی نماز میں کوئی فرق نہیں

﴿ ( عَنْ مَالِكِ بُنِ الحَوَيْوِثِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَاكُونُ وَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى اصَلِّيْ وَفِي دِوَيَةٍ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَا عَيْهِ انْبِسَاطِ الْكُلُب) وبخارى، الصلاة: ٨٢٢/ ٢٣١]

"مالک بن حورث طالع سے روایت ہے۔ کہتے ہیں،رسول الله طالع نے فرمایا: تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا

خواتین گلفن نبوی میں کے سیار کے دواورتم میں سے سے۔ ایک اور روایت میں ہے سیدہ خوب اچھی طرح کرواورتم میں سے کوئی اپنی کہنیوں کواس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔'

فوائد بعض لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باند ھے یا سجدے میں جاکر بازونگ کرلے، اور سٹ کر چھوئی موئی ہوکر سجدہ کرے۔ یہ امٹیاز کسی سیجے حدیث سے ثابت نہیں۔ سیجے بات یہی ہے کہ جوطریقہ مسلمان مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لئے ہے۔ اگر کسی کوعورت کا مردوں کی طرح سجدہ کرنا شرم و حیا کے منافی محسوس ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ مردوں کی طرح سجدہ کرنا شرم و حیا کے منافی محسوس ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ اصحاب رسول من شرح اور صحابیات کہیں زیادہ شرم و حیا والی تھیں۔

عورت مسجد ميں جاكر نماز بر صلى ہے (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَ كُمُ الْمَسَاجِدَ وَابْنُونُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ))

[ابوداؤد، الصلاة، ماجاء في خروج النساء: ٥٧٤]

"ابن عمر رفائی کہتے ہیں ، رسول اللہ منافی نے فرمایا: تم اپنی عورتوں کو مسجدول سے نہ روکواوراُن کے گھر اُن کیلئے زیادہ بہتر ہیں۔" (یعیٰ نماز کیلئے)

فوائد: افسوس کہ اس اجازت کو اپنے لیے باعث رحمت بنانے کی بجائے خواتین نے اسے اپنے گناہوں میں اضافے کا سبب بنالیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے تیز خوشبو استعال کی ہوتی ہے وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا بناؤ سنگار اور ان کا لباس دیکھنے والوں کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ پھر وہاں مبجد کے آداب کو یامال کرنا اور بلند آواز سے باتیں کرنا اکشرخواتین کا شیوہ ہے۔ یہ سراسر غلط

خواتین کلش نبوی میں کے انگری کا کہ ہے۔ بلا شبہ خواتین کوعبادت کیلئے متحد آنے کی اجازت ہے لیکن وہ سادگی، خشوع وضوع اور خاموثی کو لازم پکڑیں۔ نیز خواتین متجد میں دینی پروگرام بھی کرواسکتی ہیں۔

# عورت خواتین کی امامت کرواسکتی ہے

كُ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ ثَنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ تَلْخُمُ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَها مُوَّذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَامُ أَهُلَ دَارِهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَها مُوَّذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَامُ النساء: ٥٩١] تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا [ابوداؤد، الصلاة، باب إمامة النساء: ٥٩١]

''حضرت ام ورقد بنت عبدالله بن حارث فی است روایت ہے اور رسول الله من من الله م

فوائد: احادیث کی روشی میں بید مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورتوں کی جماعت کراسکتی ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ باقی عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئم ردول کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو۔حضرت ام ورقہ کے علاوہ حضرت عائشہ نے بھی فرض اور تراوی میں عورتوں کی امامت کروائی۔ سی مردکی خاتون کی اقتداء میں نماز درست نہیں۔ نیز خواتین کے علقہ میں جماعت کے لیے عورت کا اذان اور تکبیر کہنا بھی درست ہے۔ بشرطیکہ اُس کی آ واز عورتوں کی ہی محدودر ہے اور اکیلی عورت صف کے تھم میں ہے۔



# عورت بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی

لَّهُ وَاللَّهِ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ ذَكَرَ أَنُ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَاذِنَ لَهَا)) يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَاذِنَ لَهَا)) [البخاري، كتاب الاعتكاف:٢٠٣٥]

"سیدہ عائشہ فی فرماتی ہیں کہ رسول الله من فی نے ذکر کیا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے۔ اس پر حضرت عائشہ فی نے بھی اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ من فی نے اجازت دے دی۔''

فوائد: قرآن و حدیث کی روشی میں سی بات یہی ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ اب الحمد للد مساجد میں عورتوں کی عبادت کیلئے تمام مہولیات کے ساتھ باپردہ علیحدہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس لئے مسلمان عورت کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی اعتکاف نفلی عبادت ہے اس بارے کوئی سوال نہیں ہوگا بلکہ یہ گناہوں میں کی اور درجات میں بلندی کا سبب ہوگی۔ اس لیے عورتوں کا ملکہ یہ گناہوں میں کی اور درجات میں بلندی کا سبب ہوگی۔ اس لیے عورتوں کا مولویوں کے خود ساختہ فتوے کی روشی میں گھروں کے ایک گوشے میں پابند ہوجانا کسی طرح درست نہیں۔ اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ورزہ نہ کریں۔

فوائد: جب حالتِ نماز میں عورت کے لیے زبان سے بولنے کی بجائے تالی بجائے تالی بجائے تالی بجائے کا کا محم ہے تو نماز کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنا کس طرح درست ہے؟

## ایا م مخصوصه میں عورت کونماز کی حچھوٹ

(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمَّ اَسُودُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ الاخَوُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ الاخَوُ فَتَوَضَّى وَصَلِّى)) [ابوداؤد، كتاب الطهارة، ٣٠٣]

''فاطمہ بنت ابی حبیش ڈھھ کہتی ہیں ،رسول الله ﷺ نے فرمایا: بیشک حیض کا خون کا لیے رنگ کا ہوتا ہے، وہ بہتا ناجا تا ہے پس جب وہ ہوتو نماز سے رک جاؤ اور جب دوسرا (خون) ہوتو وضو کرواور نماز پڑھو۔''

فوائد: ایام حیض میں عورت کونماز معاف ہے۔ بعد میں قضاء نہیں دی جائے گی اور نفاس کے خون میں بھی نماز معاف ہے۔ البتہ نفاس کا خون رکتے ہی نماز شروع کردینی چاہیے۔ بعض اوقات خواتین چالیس دنوں کے کمل ہونے کا انتظار کرتی ہیں اور پھر نماز شروع کرتی ہیں' یہ درست نہیں۔ کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اگر پہلے خون رک جائے' پاکیزگی حاصل ہوجائے تو فوراً نماز کا اہتمام کریں۔

تمام خوا تين كونما زِعيد كيليّ عيدگاه جانا جا ہے (وَعَنْ أُمِّ عَطِيّةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَاأَنْ نُخْوِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيّضَ فِي العِيْدَيْنِ، يَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيّضُ الْمُصَلَّى)) [اللولوء والمرجان: ١١٥] الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيّضُ الْمُصَلَّى)) [اللولوء والمرجان: ١١٥] 'دخفرت ام عطيه فَيْ الله عمروى ہے كہ بميں عمم ديا گيا كه جم جوان لاكوں اور حاكفه عورتوں كو بھى عيدين ميں ساتھ لے كرتكيں تاكہ وہ بھى مسلمانوں كے امور خير اور دعا وَل ميں شريك بول البت حاكفه عورتيں منائل نه بول والبت حاكفه عورتيں فيرت ميں شامل نه بول صرف دعا ميں شركت كريں)''

حائضه عورت ابن ہاتھ سے مسجد میں پڑی چیز اٹھا سکتی ہے (عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِیْنِی الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ إِنّی حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَیْضَتَكِ لَیْسَتْ فِی یَدِكِ))

[مسلم، الحيض، جواز غسل الحائض:٢٨٩]

"خضرت عائشہ فی کہ کہتی ہیں رسول الله من کی نے فرمایا: مجد سے چٹائی پکڑاؤ۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیراحیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔"

فوائد: بعض لوگ يہاں تک کہتے ہيں کہ حائضہ عورت قرآن کو بھی چھو علی ہے۔ يہ موقف درست نہيں ۔ حائضہ عورت مسجد ميں داخل ہو نہ قرآن کو ہاتھ

لگائے۔ ہاں! ضرورت کے پیش نظر ہاتھ بڑھا کرمنجد سے کوئی چیز پکڑسکتی ہے۔ جس طرح کہ دیگرا حادیث اور اس حدیث کے حقیقی مفہوم سے واضح ہوتا ہے۔

#### نماز پڑھنے والی اور بے نمازعورت میں فرق

﴿ ( عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[صحيح الجامع الصغير:٢٨٥١]

''حضرت عبداللہ بن عمر و رہ اللہ سے روایت ہے ،رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکے لئے روشی جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن اُس کیلئے روشی ،دلیل اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اُس کیلئے روشی ،بر ہان اور نجات نہ ہوگی اور وہ قیامت کے روز قارون ،فرعون ، هامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ (جہنم ) میں ہوگا۔''

فوائد: اکش عورتیں بچوں کا یا گھر کی صفائی کا بہانہ بنا کرنماز میں حد درجہ غفلت کرتی ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں کیونکہ نماز کی حالت میں بھی معانی نہیں سوائے حیض و نفاس کے۔ حساب کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس روز گھریلوم مروفیت کا بہانہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میری بہنوں کو چا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو دلی سکون میسر آئے گا۔ فی زمانہ ہم جس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا

ہیں'اگر کسی خاتون کو دلی سکون مل جائے تو اسے اور کیا جا ہیے؟

## عورت کی نماز جنازه اوراُس کا کفن

كُ أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ قَالَتُ : "كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومِ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَلْقِيمً عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أُوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ تَلْقِيمً الْحِقَاءَ ثُمَّ اللهِ تَلْقِيمً الْحِقَاءَ ثُمَّ اللهِ تَلْقِيمًا اللهِ تَلْقِيمًا اللهِ تَلْقَيمُ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَةً كَفَنَهَا يُنَاوِلْنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ثَوْبًا -

[ابو داؤد، الجنائز، باب في كفن المرأة]

''لیلی بنت قانف نے کہا کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی، جنہوں نے رسول اللہ مُلِیَّمِ کی بیٹی ام کلثوم بھی کو ان کی وفات کے بعد عنسل دیا تھا، پس رسول اللہ مُلَیِّمِ نے ہمیں جو پہلی چیز عطا فرمائی وہ ازارتھا، پھر قمیص' پھراوڑھنی، پھر لحاف، بھراس کے بعد انہیں ایک کیڑے میں لیسٹا گیا۔ لیل نے کہا کہ رسول اللہ مُلَیِّمِ کفن لیے دروازے کے پاس بیٹے موئے تھے اورایک ایک کرکے یہ کیڑے ہمیں دیتے تھے۔''

فوائد: عنسل میت کے دوران عورتوں کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی جائیں گی اورانہیں پیچھے ڈال دیا جائے گا اور مردامام ہی مسلمان خاتون کا جنازہ پڑھائے گا۔عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ کسی مسجد وغیرہ میں جنازہ ہوتو خاتون جنازے میں شرکت کر عکتی ہے۔

#### خی خواتین گلشن نبوی میں کے پھی کے انگری کا سے کہا گیا گیا گیا گھا کا انگری کا انگری کا انگری کا انگری کا انگری

# عورت اپنے شوہر کی میت کونسل دیسکتی ہے گئٹ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَوْ كُنْتُ اِسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْدِى مَا

اسْتَذْبَرُتُ مَاغَسَّلَ النَّبِيُّ طَيُّا عَيْرَ نِسَائِهِ

[ابو داؤد، الجنائز، باب في سُتر الميت عند غسله:٣١٨، ابن ماجه، الجنائز، باب ماجاء في غسل امرأته وغسل المرأة زوجها:٣١٣]

" حضرت عائشہ ظائف سے روایت ہے ، کہتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے میہ بات یاد آ جاتی جو مجھے بعد میں یاد آئی ہے تو رسول اللہ طائفی کو آپ کی بیویوں کے سواکوئی عسل نہ دیتا۔''

فوائد: احادیث صححہ کی روشی میں واضح ہوتا ہے کہ شوہراپی بیوی کی میت اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو بیوی اپنے شوہر کی میت کو سل دے سکتی ہے۔ بلکہ موطا امام مالک، کتاب البخائز: ۱۳۳ میں ہے کہ ﴿أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ غَسَّلَتُ أَبَا بَکُو لِصَّدِیْقَ حِیْنَ تُوفِقَ فِی جَس وقت البوبکر صدیق فوت ہوئے تو (ان کی اہلیہ) اساء بنت عمیس نے اُنہیں عسل دیا۔ اس جیسی دیگر احادیث کی موجودگی میں اس مسلم میں کوئی اشکال نہیں رہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو عسل دے سکتی ہے۔ لیکن نہ جانے بعض لوگ اس کو درست کیوں نہیں سمجھتے ؟

## عورت کی سوگ کی مدت

﴿ (﴿ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْمًا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمً يَقُولُ: لَا يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ



[البخاري، كتاب الطلاق، باب والذين يتوفون:٥٣٣٥]

''حضرت ام حبیبہ بھا نی کریم مگانی کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ مگانی کی کو خوات کیا جو اللہ اور یوم استے ہوئے سنا، کسی عورت کیلئے جو اللہ اور یوم آخرت پریفین رکھتی ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنے ہگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرنا جائز ہے۔'' فوائد: ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی فوت ہوئے تو چوتھے دن اپنی خادمہ کو بلا کرفرمانے گیس کہ ذرا خوشبو تو لاؤ۔ وہ حیران سی ہوئی تو فرمایا کہ میرا دل بھائی کی

حرس ما کے یہ کے اور اور ہو کو کو کا وے وہ پران کی ہوگ و سرمایا کہ پر اور بھال کی وفات پڑمگین اور اور اس ہے خوشبولگانے کو جی تو نہیں چا ہتا لیکن میں نے نبی کریم مائٹ ہے سے سنا ہے ۔۔۔۔۔ پھر یہی حدیث بیان فرمائی۔ نیز خاوند کے سوگ کی مدت میں عورت کو زیب و زینت سے پر ہیز کرنا چا ہے البتہ عسل کرنا یا اشد ضرورت کے پیش نظر گھرسے باہر فکانا جائز ہے۔

## میت پر بین ڈالنا جائز نہیں

﴿ (﴿ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ طَالَةً إِلَى اللَّهِ مَنْ كَلُمْ اللَّهُ وَقَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ ﴾))

[بخارى، الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب:١٢٩٢]

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائیؤ کے فر مایا:وہ ہم میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے بول بولے''

فوائد: کبھی کھارعورت قبرستان جاستی ہے اور اپنے عزیز کی قبر پر دعا کرنا اُس کیلئے درست ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کا قبرستان جانا بالکل منع ہے موقف درست نہیں۔ نیز جو عورتیں درباروں مزاروں یابزرگوں کی قبروں پر جا کرسجدے کرتی ہیں' نذر نیاز مانتی ہیں یا وہاں کی مٹی کو برکت والا بجھتی ہیں' وہ شرک کی بیاری میں مبتلا ہیں۔

# ز بورات پر بھی ز کو ہ ہے

﴿ (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ثَالَيْكُمْ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَّهَا، وَفِي يَلِ بِنْتِهَا

کی خواتین ککشن نبوی میں کے انگری کی کا کھی ہے کہ ان کے انگری کا کہا

مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَٰذَا؟ ﴾ قَالَتُ لَا قَالَ: أَيْسُرُّكِ أَنْ يُسُوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا)) [ الترمذي ، الزكاة ، ماجاء في زكاة الحلي: ٢٣٧]

"بے شک ایک خاتون نبی مُلَّقَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی۔ جس کے ہاتھ میں سونے کے دوئنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا: کیا تو اس کی زکوۃ دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا: "کیا تھے یہ پہند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان کے بدلے تھے آگ کے دوئوں کئن پہنائے؟ یہ س کراس خاتون نے دوئوں کئن بہنائے؟ یہ س کراس خاتون نے دوئوں کئن بہنائے؟ یہ س کراس خاتون نے دوئوں کئن بہنائے کے دوئوں کئن بہنائے کے دوئوں کئی ہے۔"

فوائد: سونے چاندی کے زیور کی زکوۃ میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء اس میں زکوۃ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، جب کہ اکثریت زیور میں زکوۃ کی قائل ہیں ہیں، جب کہ اکثریت زیور میں زکوۃ کی قائل ہے اور احتیاط کے لحاظ سے ہماری تحقیق کے مطابق یہی موقف زیادہ تھے ہے۔ زیور کی زکوۃ دونوں طریقوں سے زکالی جاسکتی ہے، زیور میں سے چالیسواں حصہ سونا یا چاندی بطور زکوۃ نکال دی جائے یا چالیسویں جھے کی قیمت ادا کردی جائے، دونوں طرح جائز ہے۔ تاہم کسی کے پاس اگر حد نصاب (277 تولہ سونا یا 252 تولہ چاندی) سے کم زیور ہے، تواس پرزکوۃ عائد نہیں ہوگی۔

لرُكى كى طرف سے ايك بكرى عقيقة كري ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ مَرَي ﴾ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ تَالَّيْمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ﴾ )



[الترمذي، الإضاحي، ماجاء في العقيقة:١٥١٣]

''حضرت عائشہ رہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْمَ ہے اسپے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لڑے کی طرف سے دو بکریاں ایک جیسی اور لڑکی کی طرف سے دائیک بکری عقیقہ کریں۔''

#### عورت كا ذبيحه

(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ...... أَنَّ جَارِيَّةً لَهُمْ كَانَتُ تَرْعَى غَنَمَا اللهِ مَوْتًا، فَكُسَرُ حَجَرًا فَنَمَا بَهَ، فَقَالَ لَأَهُلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَى أَتِى النَّبِيَّ فَأَسَالُهُ، أو فَذَبَحَتُهَا بِهِ، فَقَالَ لَأَهُلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَى أَتِى النَّبِيَّ فَأَسَالُهُ، أو حَتَى أُرْسِلَ حَتَى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسَالُهُ، فَأَتَى سَلَّيْمٍ فَأَسَالُهُ، أو حَتَى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسَالُهُ فَأَتَى النَّبِيِّ شَلِيْمٍ أَو بَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ شَلِيمٍ اللهِ مَنْ يَسَالُهُ فَأَتَى النَّبِي شَلِيمٍ أَو بَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِي شَلِيمٍ اللهِ مَنْ يَسَالُهُ فَأَتَى النَّبِي شَلِيمٍ أَو بَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِي شَلِيمٍ اللهِ اللهِ مَنْ يَسَالُهُ فَأَتَى النَّبِي اللهِ والصيد، ١٩٥٥]

''حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ …… ایک لونڈی سلع پہاڑی پر بگریاں چرایا کرتی تھی، چراتے وقت ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے چنانچہ اس نے پھر تو ڑکر اس سے بکری ذرجی تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے بکری ذرجی تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ مُنالِیم سے اس کا حکم نہ بو چھ آئوں یا میں کسی کو بھیجوں جو آئے ضرت منالیم اس کے مسلم بوجے آئے۔ پھر وہ آئے ضرت منالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا کسی کو بھیجا اور آنحضرت منالیم کے کھانے کی اجازت بخشی۔''

فوائد: اس حدیث سے جہاں بی معلوم ہوا کہ عورت کا ذبیحہ درست ہے۔
ساتھ ہی ہی ہی واضح ہوا کہ کسی بھی مسئلہ کی وضاحت کے لیے رسول اللہ سُلگائی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔اب چونکہ رسول الله سُلگائی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے ارشادات تو ہمارے پاس محفوظ ہیں۔اس لیے ہمیں ہر مسئلہ کے لیے قرآن وحدیث کی پیروی کرنا ہوگی نہ کہ بزرگوں کی آ راء کو اپنے مسائل کاحل سمجھا جائے گا۔

## حمل والی اور دودھ بلانے والی عورت کے لیے فرضی روز ہے میں رخصت

الله وَضَعَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَضَعَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحُبُلَى وَالْمُرْضِعِ۔ الْمُسَافِي، الصيام: ٢٢٤٩ [النسائي، الصيام: ٢٢٤٩]

''حضرت انس والتو نبی منافق سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو معاف کردیا ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کیلئے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔''

خاوندكى اجازت كے بغیرتفلی روزه ركھنا حرام ( (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ))



[بخاري، النكاح ٥٤٩٥]

''ابو ہریرہ رٹائٹڑ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ مُٹائٹڑ نے فر مایا : شو ہر کی موجودگی میں اُس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھناعورت کے لیے حلال نہیں۔''

فوائد: اس طرح دین پروگراموں میں شرکت کے لیے بھی خاوند کی رضامندی ضروری ہے۔لیکن فرائض کی ادائیگی میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔

#### طواف بیت اللّٰہ کے علاوہ

## حائضہ تمام مناسک ادا کرے گی

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِمْ قَالَ لَهَا فَإِنَّ فَلِكَ شَىٰءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِى مَايَفْعَلُ الْحَاجُ، فَلِكَ شَىٰءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِى مَايَفْعَلُ الْحَاجُ، فَلِكَ شَیْوَ الْحَاجُ، عَیْر آن لَا تَطُوفِی بِالْبَیْتِ حتّی تَطُهُوی) [البخاری، الحیض:۳۰۵] غَیْر آن لاتطوفی بِالْبَیْتِ حتّی تَطُهُوی) [البخاری، الحیض:۳۵] ناتش الله الشبه به عنائش الله الله عنائم مناسك اداكرو، الله عند الله كالله عنائل الله عنائش الله الله عنائش الله عنائ

فوائد: یادرہے! بغیرمحرم کےعورت کا حج کے لیے نکلنا قطعاً درست نہیں، نیز عورت عمر۔ ے کے بعد یا رمی جمار اور قربانی کرنے کے بعد صرف اپنے سرکے پچھ بال کاٹے گی۔عورت کے لیے سرمنڈ انا جائز نہیں۔



#### عورتوں کا جہاد حج ہے

﴿ ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ نعم جِهَادٌ لاقَتَالَ فِيْهِ هُوَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) )

[ابن ماجه، المناسك، باب الحج جهاد النساء:٢٩٠١]

"عائشہ ولی کا کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول منگھیا کیا عورتوں پر بھی جہادہے؟ کہا ہاں،ایسا جہادہے جس میں لڑائی نہیں، وہ حج اور عمرہ ہے۔"

### رشتہ دین کی بنیاد پر کریں

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُنْ أَلَيْ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فوائد: حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ پانچ وقت کے نمازی اور دین کا دعویٰ کرنے والے بھی برادری کی بنیاد پر رشتہ داری قائم کرتے ہیں۔ دین کوتر جی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں کے مسئلے میں اس وقت ہر گھر پریشان ہے۔ شادی بیاہ ہرانسان کی فطری ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے اپنی معاشرتی روایات سے اسے

خوا تین گلشن نبوی میں کے جاندی بہولانے کہ آرزو میں انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔خوا تین اپنے بیٹے کے لیے جاندی بہولانے کی آرزو میں بلاوجہ لوگوں کی بیٹیوں کومستر دکرتی ہیں۔حسن و جمال ہی سب بچھنہیں ہوتا۔اصل چیز سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ایک سانولی قبول صورت لیکن صاحب کردار بہوآپ کو اور آپ کے بیٹے کو جو سکھ دے سکتی ہے وہ ایک بداخلاق حسن کی دیوی نہیں دے سکتی۔اللہ تعالیٰ ہمیں سچا دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔آ مین

#### حق مہر مناسب ہونا جا ہیے

﴿ ( عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ ) )

[صحيح الجامع الصغير: ٣٢٧٩]

"خضرت عقبہ بن عامر رہ النہ اللہ سکا اوا کرنا نہایت آ سان و سہل ہو۔ "

فوائد: لڑی والوں کا زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا قطعاً درست نہیں۔ شوہر بخوشی جودے دے وہی بہتر ہے۔ بعض لوگ بتیس روپے کوشر کی حق مہر سجھتے ہیں۔ یہ ببا بنیاد بات ہے۔ اسی طرح مجلس نکاح یا نکاح سے پہلے حق مہر کا تعین لازی نہیں ہے۔ آپ سکا اللہ اللہ علی ازواج کو پانچ سودرہم حق مہر دیا۔ جبکہ ام حبیبہ کاحق مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے عار ہزار درہم دیا تھا۔ مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے عار ہزار درہم دیا تھا۔

عورت كى رضا مندى كے بغير نكاح كرنا جائز بهيں ( (عَنْ أَبِي هُويُو َ اللهِ طَالِيُمْ قَالَ: لَا تُنْكَحُ اللهِ طَالِيْمُ قَالَ: لَا تُنْكَحُ اللهِ عَلَيْمُ قَالَ: لَا تُنْكَحُ اللهِ عَلَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوُ:

[اللولوء والمرجان: ٨٩٥]

"حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنے سے مروی ہے کہ رسول اللہ طُلِیْنِ نے فرمایا: بیوہ عورت کا نکاح اس سے مشورہ لئے بغیر نہ کیاجائے اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لئے بغیر نہ کیا جائے ۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ طُلِیْنَ اس کی اجازت کیسے ہے؟ فرمایا: "اس کا خاموش رہنا۔"

فوائد: رشتہ کرتے ہوئے لڑی کی رائے کو بالکل اہمیت نہ دینا، دینداری نہیں بلکہ سراسر بے وقونی ہے اور اسی طرح ایک صحیح العقیدہ لڑک کو بدعقیدہ شخص کے ساتھ بیاہ دینا صریحاً ظلم ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بٹی کے حسب حال رشتہ تلاش کریں۔ اس کے ذہنی رجحان کا خیال رکھتے ہوئے دین داری کی بنیاد پر شادی کریں۔ اس پر زبردی نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نامناسب جگہ اپنی بٹی کو بیا ہنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر بٹی کی رائے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

## کورٹ میرج حرام ہے

﴿ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتُ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ))

خواتین گشن نبوی میں کو اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا درجس کسی خاتون نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے : ولی کے بغیر نکاح نہیں۔'

فوائد: افسوس! ہماری مغرب زدہ اور اسلامی تعلیمات سے بے خبر عدالتوں نے ہار والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے گھروں سے بھاگے ہوئے جوڑوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے شریعت کی حدوں کو پامال کیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دنو جوانی کی نامجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آ وارہ منش لڑے معصوم بچیوں کو بہکا لیتے ہیں۔ رہی سہی سز انہیں قانونی تحفظ کی شکل منش لڑے معصوم بچیوں کو بہکا لیتے ہیں۔ رہی سہی سز انہیں قانونی تحفظ کی شکل میں طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دنو جوانی کی نامجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آ وارہ میں طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دنو جوانی کی نامجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آ وارہ میں طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دنو جوانی کی نامجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آ وارہ میں طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دنو جوانی کی نامجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آ وارہ میں طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولا دیں کی جوان کرنے والے والدین میں طرح کی تنہیں رہتا؟

#### نیک بیوی کا حاصل ہونا

وَ (عَنْ أَنَسٍ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدَاعانَه عَلَى شَطُردِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَى الشَّطْرِ الْبَاقِى))

[صحیح الترغیب:۱۹۱۲]

''انس ڈلٹنٹئے سے روایت ہے ، بے شک رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمادی ،اُس کی آ دھے دین میں مدد کردی۔اب باقی آ دھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔''

فوائد: اسلام کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک بی بھی ہے کہ اس نے عورت کو دائرہ انسانیت میں داخل کیا ہے جبکہ دیگر ندا جب میں عورت کو ایک حقیر اور

ذلیل مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ میری وہ اسلامی بہنیں جن کی از دواجی زندگی تلخ ہے انہیں جا ہیے کہ اپنا جائزہ لیں۔ ضروری تو نہیں کہ خرابی کی جڑان کا شوہر ہو۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کی ناکام از دواجی زندگی میں ان کا اپنا قصور زیادہ ہو۔ اگر ان کے شوہر کا رویہ نا مناسب اور غیر اخلاقی ہے تو پھر بھی وہ صبر سے کام لیں۔ اگر وہ ''امراۃ صالح'' کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں تو یہ ان کے لیے ظیم کامیا بی ہوگ۔

عورت قيامت كروز دوسر فاوند كساته الله ألى جاسكى والله عالى جاسكى (خطب مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَأَبَتُ أَنُ تَزَوَّجَهُ وَقَالَتُ سَمِعْتُ ابَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا)) [الالباني في الصحيحة]

''حضرت معاویہ و النظائظ نے ام درداء و النظام کومنگنی کا پیغام بھیجا: تو انہوں نے اُن سے شادی سے انکار کردیا اور کہا میں نے ابودرداء و النظائظ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول الله مناظظ نے فرمایا: عورت خاوندوں میں سے اپنے آخری خاوند کے ساتھ ہوگی۔''

فوائد: اہل عرب میں بیوہ یا مطلقہ کا شادی کرنا ایک معمول ہے لیکن ام درداء کی ایٹ شوہر سے غیر معمولی انسیت اور الفت تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کرنے کی بجائے آخرت میں ابودرداء کی رفاقت کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ! محبت کا بیہ کتنا ہی یا کیزہ اور لطیف جذبہ ہے۔ اس جذبے کی بنیاد شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے اچھا سلوک اور برتاؤ ہے۔



#### دودھ پینے سے حرام ہونے والے رشتے

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَايحُرُم مِنَ الْوِلادَةِ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَايحُرُم مِنَ الْوِلادَةِ)

''سیدہ عائشہ فی کہتی ہیں رسول اللہ مُلَا کُھی ہیں۔''
تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔''
فوائد: مدت رضاعت دوسال ہے ،اور صرف دوسال کے اندر دودھ پینے سے فابت ہوتی ہے۔ جب بچہ کم از کم پانچ مرتبہ دودھ فی لے۔ ایک یا دو دفعہ پینے سے نابت ہوتی ہے۔ جب بچہ کم از کم پانچ مرتبہ دودھ فی لے۔ ایک یا دو دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے بچ کے رضاعی والدین کی مائیں ، بیٹیاں ،ہیئیں، کھو پھیاں، خالائیں ،جنیجیاں اور بھانجیاں اُس کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ نیز رضاعت کے حوالہ سے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں''از جانب شیردہ ہمہ خویش شوندواز جانب شیر دفار فقط زوجان وفروع''(دودھ پلانے والے کی جہت سے دودھ یینے جانب شیر خوار فقط زوجان وفروع''(دودھ پلانے والے کی جہت سے دودھ یینے

بہ والے کے سب قریبی بن جاتے ہیں مگر دودھ پینے والے کی طرف سے صرف پینے والا اوراُس کا بیوی بچے قریبی بنتے ہیں )

مجیتیجی اور پھوپھی ، بھانجی اور خالہ

ایک نکاح میں انٹھی نہیں ہوسکتیں

﴿ (عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَایُخْمَعُ بَیْنَ الْمَرَأَةَ وَعَمَّتِهَا وَلا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ))

## خواتین کلشن نبوی میں کے انگری کا کا کہ ان کا کھی ہے کہ ان کا کا کہ ان کا کھی کا کہ ان کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ا

[بخاري، الجنائز، باب لاتُنكَحُ المرأة على غمتها:٥١٠٩]

'' حضرت ابو ہریرہ رُلِیْنَ کہتے ہیں: رسول الله سَلَیْنَا نے فرمایا پھو پھی جیتی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں اکٹھانہ کیا جائے۔

فوائد قرآن مجید میں کہیں بھی ان دور شتوں کو اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا گیا ، بلکہ یہ فرمانِ رسول مُلَّیُّا ہے ثابت ہے۔ لہذا جس طرح قرآنِ مجید جمت ہے ای طرح حدیث شریف بھی مستقل جمت ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لا نالیکن احادیث صححہ کا انکار کرنا ضلالت و گراہی ہے۔ نیزیہ کہنا کہ خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو کتی ، ینظریہ بھی باطل ہے کیونکہ بیاحدیث خبر واحد ہی ہے۔

## عورت گھر کی نگران

﴿ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمُ يَقُولُ ٱلْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ))

[البخاري، الجمعة: ٨٩٣]

''ابن عمر ﷺ کہتے ہیں: بلاشبہ انہوں نے رسول الله مَالَّيْنَ سے سنا: آپ فرمار ہے تضاعورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے۔''

فوائد: دین میں عورت کو گھر کی چارد بواری کی ملکہ قرار دیا گیا ہے۔ اس ملکہ

کے لیے لائق نہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کی خیانت کرے۔ اسے چاہیے کہ گھر میں پیش
آمدہ تمام مسائل سے اپنے خاوند کو آگاہ رکھے۔ بصورت دیگر خیانت ہے۔ ہاں

بعض اضطراری حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاوند کو آگاہ کرنا زیادہ بڑے فتنے کا

باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت از خود تد بر اور دانش مندی سے مسکلہ

حل کرے۔



## جنتی عورت کی نشانیاں

(عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ المرأةُ إِذَا صَلَّتُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَالْحَنْةِ وَسَلَّمَ أُوابِ الْجَنَّةِ وَالْحَصَنَتُ فَرْجَهَا واطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَذْخُلُ مِنْ آيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتُ ) [صحيح الترغيب: ١٩٣١]

''انس ڈاٹھ نے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ مُٹھٹھ نے فرمایا: عورت اگر باپنی عزت کی اگر باپنی عزت کی حفظت کرے اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے، تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہوجائے۔''

## بہترین اور بدترین عورتوں کی نشانیاں

فَكَ عَنْ أُذَيْنَةَ الصَدَفِى اللَّهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ خَيْرُنِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، اَلْمَوَاتِيَةُ اَلْمُواَسِيَةُ إِذَا اتّقَيْنَ اللّهُ وَشَرُّنِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ اللّهُ وَشَرُّنِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

[سلسله احادیث صحیحه:۱۸۳۹]

''اذینه صدفی طالع کہتے ہیں بلاشبہ رسول الله طالع نظر مایا: تمہاری سب سے بہترین عورتیں، محبت کرنے والی، اولاد جننے والی، موافقت کرنے والی اور خیلہ وہ اللہ سے ڈریں اور کرنے والی ہیں۔بشر طیکہ وہ اللہ سے ڈریں اور تمہاری برترین عورتیں ہیں، ایس تمہاری بدترین عورتیں ہیں، ایس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عورتیں منافق ہیں۔شاذ و نادران میں سے کوئی جنت میں جائے گی جیسے کووں میں ایسا کوا بڑی مشکل سے ملتا ہے جس کا ایک پر اور پنج سفید ُ '''

فوائد: نیک اور بدعورت کے لیے بیرحدیث معیار ہے۔ ہرعورت اس معیار پر السی آپ کو پر کھتے ہوئے باآسانی فیصلہ کر سکتی ہے کہ میرا شار بہترین عورتوں میں ہوں؟ ہو یا میں اپنے برے معاملات کی وجہ سے بدترین عورتوں کی صف میں شامل ہوں؟ اگروہ انصاف سے بھتی ہے کہ اس کے اوصاف جنتی عورتوں والے نہیں تو اس کا بیا سمجھنا کافی نہیں۔اسے چاہیے کہ اپنے شب وروز کے معمولات بدلے اور ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہو جائے کہ جنت جن کی منتظر ہے۔

جس عورت براً س كا خاوندراضى بهوگا وه جنت ميس جائيگى (عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَ النَّمَ المُواَةِ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنْهَا راضٍ دَخَلَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ المُواَةِ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنْهَا راضٍ دَخَلَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ المِوضَا، ماجاء في حق الزوج: ١٢١١] المُحَنَّةُ ) [رَوَاهُ النِّهُ مَالِي الرضا، ماجاء في حق الزوج: ١٢١١] مسلمه بن الله من الله

رے مہانہ ہوہ ہوں ہوں ہے اور میں ہے اس میں در میں ملد وہ اسے اس کا خاوند راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی ہے۔'' جنت میں داخل ہوگی ۔''

فوائد: جوعورت اپنے خاوند کی فرمانبردار ہوگی اس کا خاوند اس سے خوش ہوگا دوسر کے لفظوں میں خاوند کی اطاعت وفرمانبرداری در حقیقت ایک عورت کے لیے جنت میں داخلے کی کنجی قرار دی جاسکتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے خاوند کے مقام کا پیتہ چلتا ہے۔ خاوند کے اعلیٰ مرتبے کا مطلب مینہیں کہ بیویوں کوحقیر جانا جائے۔ایسا کرنے والا اپنے او پرظلم کرتا ہے۔

# نرمی سے پیش آنے والی عورت سب سے بہتر ہے

﴿ ((عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلَيْمً قَالَ خَيْرُ نِسَآءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَآءِ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صَعْرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ))

[بخاری، نکاح، الی من ینکح: ۵۰۸۲]

''حضرت ابوہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ آپ مگائی آنے فرمایا: اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (عربی خواتین میں) سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔''

فوائد: بعض خواتین بچوں کی دکھ بھال میں خاوند کی پرواہ چھوڑ دیتی ہیں۔ان کا جواب یہ ہوتا ہے تمہاری خدمت کروں یا بچ سنجالوں! دین دار شائستہ اور اعلیٰ اخلاق کی حامل خاتون کو دوسر نے فرائض کے ساتھ ساتھ خاوند کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔

#### رحمت کی حقدار عورت

﴿ (عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِى وَجُهِهِ الْمَاءَ))

خواتین کلشن نبوی میں کے انگری کا کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کو کی کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ

[ابو داؤد، الوتر، الحث على قيام اليل:١٣٥٠]

''ابوہریرہ ڈاٹئئ کہتے ہیں رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسی عورت

پرمم کرے جو رات کو اٹھی، اُس نے نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو بیدار

کیا۔ پس اگروہ نہ جاگا تو اُس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔''

فوائد: سجان اللہ! ۲۱ ویں صدی میں ایسی عورتیں شاید چراغ لے کر ڈھونڈ ھنے
سے بھی نہ ملیں۔ ذرا تصور کیجے کہ ایک بے نماز یا کاہل نمازی کی بیوی تہجد یا فجر
کے لیے اٹھی۔ اس کا شوہر نہ اٹھا تو اس نے اسے اٹھانے کے لیے چند قطرے یانی

کے اس کے چہرے پر بھینگے۔اگلامنظریہ ہوگا کہ اس خاتون کا شوہرا پنی بیوی کے نسب نامے میں خامیاں تلاش کر رہا ہوگا۔اچھا خاصا جھگڑا ہو جائے گا۔ لمحے بھر

میں گھر میدان جنگ بن جائے گا۔لیکن ایسی پاک باز خواتین ہوتی ہی کتنی ہیں! آٹے میں نمک کے برابر یا شایداس ہے بھی کم .....!

عورت كواپيخ شو ہر كے كيڑ ہے خوش سے دهونے جا ہميں (قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا يُنْمُ يَخُورُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ))

[البخاري، وضو، باب إذا غسل الجنابة: ٢٢١]

## خواتین کشن نبوی میں کے انگری استان کا انگری کا ا

بدزبان عورت سے رسول الله مَثَالِثَيْرَ مَثَالِثَيْرَ مَثَالِثَيْرَ مَنْ لَقِيْطِ بُنِ صَبِرَة طُلْتُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَلْقِمْ اِنَّ لِي هُرَاةً فِي لِسَانِهَا شَيءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقُهَا قُلْتُ اِنّ لِي الْمَرَاةً فِي لِسَانِهَا شَيءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقُهَا قُلْتُ اِنّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظهَا فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرُ فَي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظهَا فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرُ فَسَتَقُبَلُ وَلَا تَضُرِبَنَ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ الْمَيْتَكَ))

[ابو داؤد، الطهارة، باب في الاستنثار:١٣٠]

''لقیط بن صبرہ ڈٹائٹ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مَاللہ میری بیوی کی زبان بیہودہ ہے۔ آپ مَللہ اُللہ فی فرمایا: اُس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: میرے اُس سے بیچ ہیں اور پرانا ساتھ ہے۔ آپ مَللہ نے فرمایا: اُس کو حکم دے۔ آپ کی مراد تھی کہ اُس کو فیصحت کرو۔ میں بھلائی ہوئی تو ضرور قبول کرلے گی بتم اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح ہرگز نہ مارو۔'' میں محلائی ہوئی تو ضرور قبول کرلے گی بتم اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح ہرگز نہ مارو۔''

شوہر کی خدمت موجب جنت اور نافر مانی باعث جہنم

﴿ ( عَنْ حُصَيْنٍ بُنِ مُحْصِنٍ ثَلْمُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ سَلَّمُ أَنَّ فَقَالَ اللَّبِيَّ اللَّهُ قَالَتُ مَا فَقَالَ لَهُ الْفَاتُ مَا أَنْتِ مِنْهُ فَاللَّهُ جَنَّكُ وَنَارُكِ ) اللَّهُ وَاللَّهُ جَنَّكُ وَنَارُكِ ) اللَّهُ إِلَّا مَاعَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَالِّهُ جَنَّكُ وَنَارُكِ ) اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَالِّلَهُ جَنَّكُ وَنَارُكِ ) اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

'' حصین بن محصن و الله مَنْ الله عَلَيْمُ کہتے ہیں کہ اُن کی پھو پھی رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

﴿ خُواتِين گُلْتُن نبوى مِيل ﴿ ﴿ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: تیرا اُس کے ساتھ سلوک کیسا ہے ۔۔۔۔؟
اُس نے کہا: میں اُس کی خدمت میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرتی۔ سوائے
اس کے جومیرے بس میں نہ ہو۔ آپ مُلَّا ﷺ نے فرمایا: خیال رکھنا کہ تیرا
اُس کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی''

## نا فرمان بیوی کوجنتی حور کی بددعا

﴿ (عَنْ مُعَادِ اللَّهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُؤذِى امُرأَةٌ زَوۡجَهَا فِي اللُّنْيَا الاقَالَتُ زوجَتُهُ مِنَ الْحُوۡرِالۡعَيۡنِ لاتُؤذيه قاتَلكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُو عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُّفَارِقَكِ اللِّنَا)) [الترمذي، الطلاق واللعان، باب الوعيد للمرأة:١١٧٣، "معاذ والنيئ نبي مَالِينِم سے روايت كرتے ميں، آپ مَالِينَمُ نے فرمايا: جب کوئی عورت دنیا میں اینے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اُس کی جنتی حور کہتی ہے اللہ تخفیے تباہ و ہر باد کرے ،اس کو تکلیف نہ دے۔وہ تھوڑے عرصے کیلئے تیرے پاس ہے۔عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔'' عورت اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے خاوند کی فر مانبرداری نہ کرے ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ امْرَاءَ ةً مِنَ الْانْصَار زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطُ رَأْسُهَا فَجَآءَ تُ اِلَى النَّبِيِّ ثَلِيِّمٌ فَذَكَرَتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِي ٱنْ اَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوَصِّلَاتُ)) [البخاري، النكاح لاتطيع المرأة:٥٢٠٥] ''سیدہ عائشہ ڈاٹٹا سے مردی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی

شادی کی۔اس کے سرکے بال جھڑ گئے تھے۔ وہ آپ مَنْ اَلَّیْنَا کے پاس آئی اور اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میں اس کے بالوں میں دوسری عورت کے بال جوڑ دوں؟ آپ مَنْ اَلَیْنَا نے فرمایا: نہیں! بال جوڑنے والی عورتوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

فوائد: شادی بیاہ کے موقع پرعموماً شریعت اسلامیہ کی کھل کر بڑے نخر سے مخالفت کی جاتی ہے اور بڑے بڑے دینی گھرانے بھی بے دینی کی رو میں بہہ جاتے ہیں بلکہ بعض پروفیشنل مولوی حضرات بیفتوئی دیتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے لیے البد کے لیے البد کے لیے البد کے الکامات کی مخالفت حرام ہے۔

## اگرشوم حددرجه تنجوس مو،ضرورت کیلئے پیسے نہ دے تو؟

﴿ (عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ إِنَّ هِنْداً بِنْتَ عُتبةَ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَايَكُفِيْنِي وَوَلَدى الْآماأَخَذُتُ مِنه وَهُولايعلَمُ فقال خُذِى مايَكُفِيْكِ وَوَلَدَكِ بالمعروفِ))

[بخارى، النفقات، باب اذا لم ينفق الرجل: ٥٣٦٨]



مریعے سے کے لیا کرو۔

فوائد: بعض اوقات خاوند کنجوں نہیں ہوتا لیکن اس کی بیوی اسراف پہند ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے شوہروں کے مال میں بلااجازت مداخلت کرنا درست نہیں۔ بیرعایت صرف بخیل شوہر کی بیوی کو ہے۔ معاشر تی رسم و رواج یا دوسری عورتوں کے ساتھ مقابلہ بازی کی نیت سے شوہر کی لاعلمی میں اس کا مال خرج کرنا درست نہیں بلکہ ایسا کام تو شوہر کی رضا مندی کے باوجود بھی صحیح نہیں۔

### خاوند کی اجازت کے بغیرصدقہ کرنا

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّيْمُ :إِذَا أَعُطَتِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِهِ، لَهَا مَانَوَتُ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك))

[ترمذی شریف، الزکاة:۲۲]

''سیدہ عائشہ ڈھٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھٹھ نے فرمایا:جب عورت شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ عطیہ دے اور عطیہ میں اسراف کرنے والی نہ ہو' اس کے لیے شوہر کی مثل اجر ہے اور عورت کے لیے وہ ہے جواس نے اچھی نیت کی اور خازن کو بھی اسی جیسا اجر ہے۔''

فوائد: جن گھروں میں مردحفرات کی عادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اُن کی خواتین اللہ کی راہ میں چھ خرچ کریں تو وہ اس پر ناراض نہیں ہوتے، اس لیے اگر تھوڑا بہت صدقہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کیا جائے تو ان شاء اللہ سب اجر میں شریک ہوں گے، لیکن بہر کیف عورت کوشوہر کی اجازت لے لینی جا ہے، اس میں شریک ہوں گے، لیکن بہر کیف عورت کوشوہر کی اجازت لے لینی جا ہے، اس میں



## ناشکری کرنے والیعورت کا انجام

﴿ (عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّةِ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ الْمُوءَ قِ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ الْمُوءَ قِ لَا تَشْكُرُ لَزَوْجِهَا وَهِي لَا تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ))

[السنن الكبرى للنسائى: المرى سلسله احادیث صحیحه ۲۸۹، سلسله احادیث صحیحه ۲۸۹، در حضرت عبدالله بن عمرو رفته بنی پاک مَنْ الله الله تعالی اس عورت کی طرف نگاه الله کرنہیں دیکھیں گے جواپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیا زبھی نہیں رہ سکتی۔'

فوائد : شکر والی زندگی میں برکت ہے ۔ تھوڑا کھا کر زیادہ شکر کرنا نیک خواتین کا شیوہ ہے، وگرنہ کم ظرف عورتیں سب کچھ لے کربھی زبان سے ناشکری والے کلمات کہتی ہیں۔

## عورت کوخلع کاحق حاصل ہے!

لَكُ (عَنِ ا بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَاةَ ثَابِتِ ابْنِ قِيسٍ أَ تَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ : ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُورُ دِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُورُ دِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتُ نَعْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُورُ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الْحَدِيْقَةَ قَالَتُ نَعْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الْحَدِيْقَةَ



[البخاري، الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه: ٥٢٧٣]

''ابن عباس ٹُلُھُنا سے روایت ہے بے شک ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ مَلِی آئی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے اس کے دین اور اخلاق برکوئی اعتراض نہیں لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپند کرتی ہوں اخلاق برکوئی اعتراض نہیں لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپند کرتی ہوں (یعنی مسلمان ہوتے ہوئے گناہ کروں یہ مجھے پند نہیں)۔رسول اللہ مُلُقِیْم نے فرمایا: کیا تو اس کا باغ واپس لوٹاتی ہے؟ اُس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ مُلِقِیْم نے اُس کے شوہر سے کہا باغ لیے ،اور اُس کو طلاق دے دے۔''

فوائد: بیوی کسی بھی اہم مجبوری کے پیش نظرا پیخ شوہر سے بیزار ہواور وہ مال کے عوض طلاق حاصل کرے تو اُسے خلع کہتے ہیں ، یعنی خلع میں عورت حق مہر واپس کردیتی ہے۔ نیز خلع کی عدت ایک حیض ہے۔ جبکہ مطلقہ کی عدت تین طہر ہے اور جس کا خاوند فوت ہوگیا اُس کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔

ایک مجلس کی تمین طلاقیس ایک ہی ہوتی ہیں (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا قَالَ طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ﴿ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ ﴾ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ: ﴿ قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعُهَا ﴾)) [ابوداؤد، الطلاق، باب نسخ الماجعة بعد الطليقات:١٩٩١] خواتین گشن نبوی میں کے انگری کا کہ کا دور کا نہ ڈاٹٹؤ نے اپنی بیوی کو "حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ابور کا نہ ڈاٹٹو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ مٹاٹٹو کے اسے حکم دیا کہ"ام رکانہ سے رجوع کرلو۔" ابور کا نہ بولے میں نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں۔

آپ منگائی نے فرمایا: '' مجھے معلوم ہے، تم اس سے رجوع کرلو۔''
فواند: قرآن مجید اور احادیث صححہ سے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے
کہا گرکوئی شوہرا یک مجلس میں اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دے تو وہ صرف ایک
شار ہوگی یعنی طلاقی رجعی ہوگی طلاقی بائنہ نہیں ہوگی۔ صحح مسلم میں ابن عباس کی
روایت اس مسئلہ میں حددرجہ واضح اور فیصل ہے۔ لہذا جوطر یقہ زمانۂ نبوی میں تھا'
اُسی طریقہ پرآج بھی عمل کرنا چاہیے اور حلالہ کی لعنت سے اپنا دامن داغ دار نہیں
کرنا چاہیے۔

مذكوره بالاحديث پر بعض لوگ اضطراب كى وجه سے ضعف كا حكم لكاتے بيں جبكه يه ورست نہيں ہے۔ بلكه يه حديث حسن ورجه كى ہے۔ (تخريج:بلوغ المرام، للشيخ الالبانى والبسام رحمهما الله حديث نمبر ١٠٠٩، صفحه ٣٦٠، طبعة دار الحديث ، ملتان)

غیرت مندمسلمان خواتین کو چاہیے کہ ان کی از دواجی زندگی اس تلخ موڑ پر پہنچ جائے تو وہ تختی کے ساتھ حلالے جیسے قبیح فعل کا انکار کریں۔ کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے، سزا بیوی کو کیوں ہے؟ ایک رقاصہ نے کیا خوب کہا تھا:''حلال ہوجاؤں گی حلالہ نہیں کراؤں گی۔'' مشاہیرامت اور پاک و ہند کے متعدد علمائے احناف کا بھی یہی موقف ہے۔ یاد رہے! جس عورت کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں اُس کا نان و نفقہ وضع نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ نہیں البتہ حاملہ ہونے کی صورت میں نان ونفقہ وضع

بغیر سخت مجبوری کے خاوند سے طلاق مانگنے والی (عَنْ ثَوْبَانَ رَصِّولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا الْمُكَانَى مِنْ غَنْهِ مَا مَأْسِ فَحَدَاهُ عَلَيْهَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ))

[صحیح الجامع الصغیر ، ۲۷۰۱، ابو داؤد ، الطلاق ، باب فی المخلع:۲۲۲۹]
'' حضرت تو بان و النظائد کہتے ہیں رسول الله مگائیا نے فرمایا: جس نے بغیر
کسی اہم وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کیا تو اس پر جنت کی خوشبو
حرام ہے۔''

فوائد: معاشرتی زندگی کی اساس شادی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس اہم ترین مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ یہ بہیں کہ لوگوں کوشتر ہے مہار چھوڑ دیا ہؤوہ جومرضی کرتے رہیں۔ عورت کو اگر ظالم شوہر سے نجات کے لیے خلع کا حق عطا کیا ہے تو ساتھ ہی بات بات پر شوہر سے ناراض ہو کر طلاق کا مطالبہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اگر بیضا بطے نہ ہوتے تو ہماری معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ برباد ہوجا تا۔ جیسا کہ اہل مغرب کا ہوا ہے۔

#### امت محمریه کاسب سے بڑا فتنہ

﴿ (عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ثَالَيْهُمْ قَالَ: ﴿ مَا تَرَكُتُ بَعُدِى فِنْنَةً هِى أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ) ﴿ مَا تَرَكُتُ بَعْدِى فِنْنَةً هِى أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ) [بخارى، النكاح، مايتقى من شوم المرأة:٥٠٩٢]

خواتین گلشن نبوی میں کے گھی ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْمَانے
''حفرت اسامہ بن زید ٹائٹا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْمَانے
فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک
کوئی فذینہیں چھوڑا۔''

فوائد: اس فتنے کی حشر سامانی کا مردول کوصدیول سے سامنا ہے اور موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی ترقی کے سبب بے فتنہ عروج پر ہے۔ لیکن قابل غور بات بہ ہے کہ اس فتنے کی سر پرستی اور اسے فروغ دینے میں مردول کا کردار ہی نمایال ہے۔ اگر مردا پنے فتنے بن اپنے دائر ہے میں غیرت مند بن جا ئیس تو عورت کی کیا مجال کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن سکے۔ اس کا روپ صرف فتنے والا ہی تو نہیں۔ وہ مال 'بہن بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ مال کی صورت میں ایثار کا مجسمہ ہے، بیٹی کی شکل میں آئھول کی شوہر پر نچھاور میں آئھول کی شوہر پر نچھاور کے سات ہے۔ انسانی فطرت میں ودیعت محبت اور پیار کے جذبات کی مجسم تصویر ہے۔ وہ کیسے فتنہ ہو سکتی ہے ؟ بیٹو وطلب بات ہے۔

جب دلول سے خوف خدا نکل جائے گا' جب مردعورتوں کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ناکام رہیں گے تو پھرعورت فتنہ ہوگی اور اس فتنے کے اثرات سے بچانہ جاسکے گا۔۔۔۔۔۔الامان والحفیظ

## عورت کی حکمرانی میں ناکامی ہے!

﴿ (عَنْ أَبِى بَكُرَةَ شَلَّمُ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ آهُلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِم بِنْتَ كِسُرَى قَالَ لَنْ يُفُلِحَ قَوْمٌ وَلُوا آمْرَهُمُ امْرَاةً ))

کی خواتین کلٹن نبوی میں کے پیکی کی کھی ہے کہ کے کا [البخاري، المغازي، كتاب النبي الى كسرى: ٣٣٢٥]

"ابوبكره والثيَّة سے روایت ہے كہتے ہیں جب رسول الله مَالَيْظِم كوخبر بيَّجي كدابل فارس نے كسرى كى بينى كواپنا بادشاہ بناليا ہے تو آپ نے فرمايا: الیی قوم بھی کامیاب نہیں ہو کتی جواپنا معاملہ عورت کے سپر د کر دے۔'' **فوائد**: حکمرانی صرف اور صرف مردوں کاحق ہے ،مرد ہی نگران مقرر کئے گئے ہیں، اس لیے ہمارے جاہل دائش ور جو مرضی تاویلیں کرتے پھریں فرمان رسول مَنْ اللِّهُم برحق ہے۔عورت کی حکمرانی صرف اور صرف ناکامی کا راستہ ہے۔سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے' عورت کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہے ہمارے نبی منافظ کا ارشاد عالی ہے۔

## عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی

🗘 ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَيْهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ واطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ اكْثَرَاهُلِهَا النِّسَاءَ))

[بخارى، الرقاق، فضل الفقر:٩٣٣٩]

حضرت ابن عباس بھا فن فرماتے ہیں کہ آپ مالی اُن فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں زیادہ فقراء کو پایا اور جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو یایا۔

**فوائد**: یه صدیث بڑھ کر اگر کسی خاتون کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے تو اسے اینے ایمان اور اسلام کی خیر منانی چاہیے اور اگر کوئی خاتون اس حدیث

خوا تین گلتن بنوی میں کے خوا تین گلتن بنوی میں کرتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ نبی شریف کے مطالعے کے بعد اپنی اصلاح کرتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ نبی کریم مطالعے کے بعد اپنی اصلاح کرتی میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی مطالع خاتی مجسم' رحمۃ للعلمین تھے۔ امت کی خوا تین کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ وہ خوا تین سے محبت کرنے والے تھے نفرت کرنے والے تھے نفرت کرنے والے نہ تھے۔ ان کا اسوہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے خوا تین کا یہ فرض ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں اپنے شب و روز کی سمت متعین کریں تا کہ انہیں جنت میں صدیقین اور صالحین کی رفاقت میسر آسکے۔

## بعض عورتول برسركار مدينه مَثَاثِيَّةُم كى لعنت

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْمَ لَعَنَ اللّٰهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْمَ لَعَنَ الْمُعْتِرَاتِ عَلْقَ وَالْمُسُوشِمَةَ) ﴿ وَالْهَاشِمَةَ وَالْمُسُوشِمَةَ) ﴾ ﴿ وَفِي الْمُعَتِرَاتِ خَلْقَ رَوَايَةٍ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَرِّجَاتِ لِلْحُسُنِ المُعَتِرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ﴾ [بخادی، اللباس، وصل الشعر: ۵۹۳۹ می ۱۳۵۱ الله الله عَلَیْمَ نے بال محرت ابن عمر وَایْت ہے بے شک رسول الله عَلَیْمَ نے بال جوڑنے والی اور جرڑوانے والی اور جرڑوانے والی اور گودنے والی اور گروانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے: چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے وانوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں جواللہ کی طرف سے کی گئے گئیق میں تبدیلی کرتی ہیں' ان سب پرلعنت ہے۔' طرف سے کی گئے گئیق میں تبدیلی کرتی ہیں' ان سب پرلعنت ہے۔' فوائد کی عورتوں کی عورتوں کی عورتوں کی عورتوں کی ورتوں کی عورتوں کی دین وار گھرانوں کی عورتوں

خواتین کلتن نبوی میں کے خواتین کھی فیشن زدہ عورتوں اور مغربی کلچر کی نقالی میں ہیں آ چکی ہے۔ ان کی خواتین بھی فیشن زدہ عورتوں اور مغربی کلچر کی نقالی میں شریعت کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں خصوصاً شادی بیاہ یا خوشی کے دیگر مواقع پر وہ فرامین نبوی کوفراموش کر دیتی ہیں۔خوبصورت نظر آنا یا حسن و جمال کی آ رائش یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن اس کے لیے اسلام کے متعین کردہ ضوابط کو پامال کرنا حد درجہ بے وقو فی ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی زندگی کا ایک لھے بھی اطاعت رسول درجہ نے فالی نہیں ہونا چاہیے کا یہ کہ وہ ایسا کام کرے جس کے سبب اس پر رسول اللہ مثالیظ لعنت فرمائیں۔ کیا اس سے زیادہ بدنصیب بھی کوئی خاتون ہو عتی ہے؟

ونيا كى جِمك ومك مين الجحف والى خوا تين غور كرين (وَعَنْ جَابِرِ اللّهِ مَا لَكُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ بِجَدْي أَسَكَ مَيِّتٍ، فَقَالَ ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ بِدرهم؟ ﴾ فَقَالُوْا: مَانحبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيءٍ فَقَالَ فَوَاللّهِ للدُنْيَا أهونُ عَلى اللهِ مِنْ هذا عَلَيْكُمْ ))

[مسلم، الزهد، الدنيا سجن المومن: ٢٥١٨، هداية الرواة: ٢٠٨٥] "جابر رفاتيًّ سے روايت ہے بے شک رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْمَ بھير كے ایسے مردہ نیچ کے پاس سے گزرے جس کے كان جھڑ گئے تھے اور فرمایا: کون اس کوایک درہم كالینا پند كرے گا؟ صحابہ بْنَاتَیْمَ نے كہا ہم كس چیز کے بدلے اُسے لینا پندنہیں كرتے۔ آپ مَنَّ اللهِ عَلَیْمَ فرمایا: الله كی قشم دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔"

فوائد: افسوس ہے الیم عورتوں پر جواس قدر حقیر اور بے وقعت دنیا کے لیے

خواتین گلش نبوی میں کے اس کا اس کا اس کا است کا است دین کا سودا کرتی ہیں اور دنیا کی جموفی شہرت و محبت کیلئے سر کار مدینہ مُنافِیْم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں۔

### پردے کی حد درجہ تا کید

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْمٌ وَغِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْم، وذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ احْتَجِبَا مِنْهُ ﴾ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اَضْتَجَبَا مِنْهُ ﴾ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ أَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا، وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْهُمَا أَنْسَمُ النَّبِيُّ ﴿ أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا أَلُسْتُمَا تُبْصِرَ انِهِ؟ ﴾ )

[ابو داؤد ، اللباس ، ۱۳۱۲ ، تر مذی:۲۷۷۸]

''ام سلمہ ڈاٹھا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ مٹاٹیا کے پاس تھی اور آپ
کے پاس حفرت میمونہ بھی تھی، ابن ام مکتوم آئے اور یہ پردے کے حکم
کے بعد کی بات ہے، نبی مٹاٹیا نے فرمایا: تم دونوں اُن سے پردہ کرو، ہم
نے بعد کی بات ہے، نبی مٹاٹیا کے فرمایا: تم دونوں اُن مے پردہ کرو، ہم
اور نہ وہ ہم کو بہچا تا ہے۔ نبی مٹاٹیا نے فرمایا: کیا تم دونوں اندھی ہو، تم
دونوں نہیں دیکھتی ؟''

فوائد: اس مدیث کے پڑھنے کے بعد بھی اگرکوئی عورت بے پردگی پراصرار کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جان ہو جھ کرخواہش نفس کی پیروی میں جس نے فرمان نبوی کی مخالفت کی' اس کے لیے قرآن کریم میں درد ناک عذاب کی وعید ہے البتہ بوڑھی خواتین کے لیے کچھ رعایت ہے لیکن وہ بھی باپردہ رہیں تو یہ زیادہ

خوا تین کلتن نبوی میں کے خوا تین کلتن نبوی میں کے خوا تین کلت ہے۔ نیز یادر ہے برقعہ اپنا جسم اور زینت چھپانے کیلئے فضیلت اور پاکیزگی کی بات ہے۔ نیز یادر ہے برقعہ اپنا جسم اور زینت چھپانے کیلئے پہنا جاتا ہے اس لئے برقعے کا کپڑا سادہ اور موٹا ہونا چاہیے۔ اپنے برقعوں پرنقش و نگار اور پھول پیتاں بنانے سے حتی الامکان گریز کیجیے تا کہ آپ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہ بن سکیں۔

غيرمجرم عورت كساته تنهائى اختيار كرنا حرام ب فيرمجرم عورت كساته تنهائى اختيار كرنا حرام ب (عَن ابْن عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِمْ قَالَ:

﴿ لَا يَخُلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ﴾ ) )

[بخاري، النكاح:۵۲۳۳]

فوائد: دین اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جواصول و ضوابط متعین کیے ہیں 'یے فرمان نبوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ انسانی دل وساوس کی آ ماجگاہ ہوتا ہے اور شیطان ہمہ وقت اسے ہدف بنائے ہوتا ہے۔ اس لیے غیر کمرد کے ساتھ اگر کوئی خاتون تنہائی میں ہوتو دونوں پر شیطان کو وار کرنے میں نہایت سہولت ہوتی ہے وہ ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسے شرمندہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین غیر مردول کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے گریز

سیے سروری ہے کہ سمان موا ین میر سردوں سے ساتھ ہماں یں بیسے سے سریر کریں۔کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شرمندگی کسی کے دل کا درد بن جائے اور زندگی کے ہمان میں سات

آخری لمحات تک اسے ترمیا تارہے۔



## عورتوں کی خوشبوکیسی ہو؟

﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَاثِئَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ثَاثِيْمً طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخِفِى رِيْحُهُ ))

[ الترمذي ، الادب ، ماجاء في طيب الرجال والنساء:٢٧٨٧ ، صحيح الجامع الصغير:٢٥٣٧]

''ابو ہررہ و گانٹؤے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول الله طالیّا نے فرمایا: مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو غالب ہو، کیکن رنگ پوشیدہ ہواور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہواورخوشبو کم ہو۔''

فوائد: جیسے پر فیوم یا عطر کہ جن کا رنگ تو نہیں ہوتا لیکن ان کی خوشبو ہوتی ہے خواتین کی خوشبو ہوتی ہے خواتین کی خوشبو ہیں کہ جن کا رنگ نمایاں ہوتا ہے اور ان کی خوشبو بہت کم ہوتی ہے یا سرے بالکل نہیں ہوتی۔

باریک ، تنگ یا نیم عریال لباس پہننے والی عورتیں جہنمی ہیں

للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَسِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّاسِ وَنِسَآءٌ كَاسِيَاتٌ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقِرِ يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَآءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ رُووُلْسَهُنَّ كَاسُنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ رُيْحَهَا وَرِيْحُهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا لَا يَعْدُمُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا ﴾ [مسلم، الادب، باب النساء الكاسيات: ٥٥٨٢]

''حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ سُلٹھؤ نے فرمایا: اہل جہنم کی دو الی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، الی قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑ ہے ہوں گے، اُن کے ساتھ لوگوں کو مائل کو ماریں گے اور برہند لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی اور مثل مثل کر چلنے والی ، اُن کے سربختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اُس کی خوشبو پائیں گی ہوں گی اور نہ اُس کی خوشبو

مردول سے مشابہت كرنے والى عورت برلعنت (عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ (عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ الله عَنْهُما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهَما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِما قَالَ اللهُ عَلَيْهِما قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُما قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَعْنَ اللهُ ا

"سیدنا عبدالله بن عباس ری فرماتے ہیں:رسول الله سی فی اور الی مردوں پر لعنت کی جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور الی عورتوں پر لعنت کی جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔''

فوائد: دین اسلام غیرت ،عزت اور شرم و حیاء کے معاملہ میں حدورجہ حساس ہے، وہ یہ قطعاً پندنہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول مُلَّلِیْم پرایمان رکھنے والی پاک وامن خاتون باریک لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔یاورہ! اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال کر بازاروں میں منڈلانے والی مسلمان خواتین کواس برے انجام پر گہری نظر رکھنی جا ہے۔



## بناؤ سنگار کرکے نکلنے والی عورت بدکار ہے!

﴿ (عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ وَالنِّيَةٌ )) وَيُحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ))

[النسائي، الزينة، ٥١٢٩، صحيح الجامع الصغير:٢٤٠١]

ابوموی ڈھنٹو کہتے ہیں نبی منگائی نے فرمایا: جوعورت خوشبو لگا کرنگلی اور لوگوں کے پاس سے گزری تا کہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ بدکار ہے اور ہر آ مکھ (اُسے دیکھنے والی) بھی بدکار ہے۔

فوائد: اب تو شائد ہی کوئی ایس گلی اور بازار ہو جہال مسلمانوں کی بیٹیاں بن سنور کر نظے مند منک مئک کرنہ چل رہی ہوں۔ آج اگر مسلمان بیٹی معاشرے میں محفوظ نہیں تو وہ سو ہے کہ معاشرتی بگاڑ میں اس کا اپنا کیا حصہ ہے شایداس کے قد و قامت سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالی بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

## عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے

﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) [بخارى، باب حَج النساء:١٨٩٢]

ابن عباس ٹانٹھا سے روایت ہے بلاشبہ اُنہوں نے نبی مَالْیَمُّا سے سنا، آپ مَالِیُمُ فرمارہے منھے: کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ خواتین گلتن نبوی میں کے محالات کا گریفور مطالعہ کیا جائے تہ یہ یہ کا کا گریفور مطالعہ کیا جائے تہ بین کلتا ہے کہ عورت کیلئے تنہا سفر کرنا مطلقاً سفر کرنا حرام ہے اگر چہوہ دین کی تبلیغ کیلئے کیول نہ ہو۔ جوخوا تین محرم کے بغیر دوسرے شہروں کا سفر کرتی ہیں، بلا شبہ وہ رسول اللہ مظافیظ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ البتہ عمر رسیدہ خاتون بوقت ضرورت سفر کر کئی ہیں۔ البتہ عمر رسیدہ خاتون بوقت ضرورت سفر کر کئی ہیں۔

### لمبے ناخن رکھنا ناجائز ہے

﴿ (قَالَ آنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وُقِّتَ لَنَا فِي تَقْلِيْمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقِيْتَ لَنَا فِي تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَانَتُرُكَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ))

[مسلم، الطَهارة، خصال الفطرة، ابو داؤد: ۴۲۰۰، تر مذی، ۲۷۵۹، ابن ماجه: ۴۳۵] '' حصرت انس رِلْاَتُنُوُ فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے ناخن کا شنے کا وقت مقرر کیا گیا یہ کہ ہم اُن کو جاکیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔''

فواند: سجان الله! میرے ماں باپ نبی کریم مَنْ الله الله بول خیری وہ کون ی بات ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائی اور وہ کون ساگناہ ہے کہ جس سے انہوں نے ہمیں خبر دار نہیں فرمایا۔ پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں تو کتی بری بات ہے۔ عورتوں میں آج لیے ناخن رکھنے کا فیشن بھی اپنے عروج پر ہے جبکہ ایبا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسلام کی بیٹی کے لئے قطعاً زیبانہیں۔ کیا کوئی مسلمان خاتون اپنے دل میں ایبا جذبہ رکھتی ہے کہ نبی کریم مُنافِیم کا یہ فرمان پڑھ کرای وقت اپنے دل میں ایبا جذبہ رکھتی ہے کہ نبی کریم مُنافِیم کا یہ فرمان پڑھ کرای وقت اپنے در بیش کی دراز میں رکھے نیل کڑے اپ بڑھے ہوئے ناخن کا یہ ڈریئک ٹیبل کی دراز میں رکھے نیل کڑے اپ بڑھے ہوئے ناخن کا دیے ڈریئک ٹیبل کی دراز میں رکھے نیل کڑے اور یہاں وجہ سے بھی ممنوع ناخن کا در یہاں وجہ سے بھی ممنوع

خواتین کلش نبوی میں کے گھا کہ استعمال ہوتے ہیں اور وضو کا پانی بھی ناخنوں تک نہیں پہنچتا۔ یادر ہے! جسم کے فالتو بال بھی چالیس دنوں کے اندر صاف کر لینے جائیں۔

## گھر کے اندرتصویر لٹکانا جائز نہیں!

﴿ (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[بخارى، بدء الخلق: ٣٢٢٥]

''حضرت ابوطلحہ و اللہ علیہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ال فرمایا: فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔''

فوائد: تصویر لکی ہوتو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ،اگر ٹی وی پرعورت ناچ گانا کررہی ہویا حاضرین کا جی بہلا رہی ہوتو وہاں رحمت کے فرشتے کیے آسکتے ہیں۔ گررہی ہویا حاضرین کا جی بہلا رہی ہوتو وہاں رحمت کے فرشتے کیے آسکتے ہیں۔ گھروں میں شوکیس میں تصویر سجانا یا دیوار پر لاکانا ایک عمومی رواح ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات میں مست ہوکر اسلامی حدود کی مخالفت کرتے ہیں۔

بَحِنْ واللا زُلُوراورآ وازُ والى بِازْبِب بِهِنْنَامَنْع ہے (عَنْ بُنَانَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا هِى عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ، وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ، فَقَالَتْ: لَاتُدُخِلْنَهَا عَلَيْهَا بَعَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ، فَقَالَتْ: لَاتُدُخِلْنَهَا عَلَيْهَا بَعَلَاجِلَهَا وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا

﴿ خُوا تَيْنُ كُلْنُ نِوى مِن ﴿ فَيْ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ جَرَسٌ )) ـ يَقُولُ: ((لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ جَرَسٌ )) ـ

[ابو داؤد، الخاتم، ماجاء في الجلاجل:٣٢٣١]

"بنانه سیده عائشہ ولائٹا سے بیان کرتی ہیں کہ وہ اُن کے پاس تھیں' اُن کے پاس تھیں' اُن کے پاس تھیں' اُن کے پاس ایک لڑکی لائی گئی جس نے پازیب گھنگھرو پہنے ہوئے تھے جو آواز پیدا کرتے تھے۔عائشہ نے فرمایا: پہلے اس کے گھنگھرو کاٹو پھر میرے پاس لاؤ۔ اور یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کوفرماتے ہوئے سنا ہے جس گھر میں گھنگھرو وغیرہ ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

فوائد: حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عورت کوابیاز یور قطعاً نہیں پہننا چاہیے کہ جس کے بجنے سے آ داز پیدا ہو۔اس قتم کی چیز دل سے کمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز اگر کوئی مسلمان خاتون کسی دوسری عورت کو کوئی ایبا کام کرتا دیکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتو اُسے فوراً روک دینا چاہیے۔ جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تختی کے ساتھ اس لڑکی کو داخل ہونے سے منع فر مادیا۔ افسوس کہ اسلامی تعلیمات کی صریح مخالفت ہونے کے باوجود ہماری غیرت جوش میں نہیں آتی۔

مسجر کی صفائی کرنے والی عورت کی عزت وعظمت (عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَأَةً سَوْدَآءَ کَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَتُ فَسَأَلَ النَّبِیُّ صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَتُ فَقَالَ اَفَلَا کُنْتُمُ الْذُنْتُمُونِی بِهَا دُلُّونِی عَلٰی

#### 

[البخاري، الصلاة، كنس المسجد: ٥٨]

''حضرت ابوہریرہ رفائیئے سے روایت ہے بے شک ایک کالے رنگ کی عورت مبد میں جھاڑو دیتی تھی۔ وہ مرگئی اور نبی شکائی آئی نے اُس کے متعلق دریافت کیا۔ صحابہ نے کہا وہ مرگئی ہے۔ آپ شکائی آئی نے فرمایا: تم نے اُس کے متعلق مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اُس کی قبر پر لے چلو، پس آپ اُس کی قبر پر آئے اور اس پرنمانے جنازہ پڑھی۔''

فوائد: اس حدیث سے جہاں معلوم ہوا کہ معبد کی خدمت میں عظمت ہے۔
وہاں اس عقیدے کی بھی تردید ہوگئ کہ رسول اللہ مُناہیم ہر مسلمان کی قبر میں
تشریف نہیں لے جاتے۔ جس طرح کہ بدعتی حضرات کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ
ہر مسلمان کی قبر میں پیش کئے جاتے ہوتے تو پھراس عورت کی قبر میں پیش کیوں نہ
کے گئے گئے ؟

www.KiteboSunnat.com

### بیٹیوں سے نفرت مت کریں

﴿ (عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامَرٍ ﴿ ثَانَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَانَا اللَّهِ تَكُرَهُوا البَّنَاتِ فَانَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الغالِياتُ ))

[ذكره شيخ الاسلام الالباني في الصحيحة: ٣٢٠٦]

''عقبہ بن عامر طِلْقَطُ کہتے ہیں رسول الله مَثَلِیْظِ نے فرمایا: بیٹیوں کو ناپسند نه کرو، وہ بیار کرنے والی ، لا ڈلیاں ہوتی ہیں۔''

**فوائد**: بیٹیوں کو پرایا دھن قرار دینے والوں کے لیے بیسوچنے کا مقام ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ بطور بیٹی عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے عجیب ہی خواتین گلتن نبوی میں کے اللہ یہ کا خواتین گلتن نبوی میں کے والدین کی خیر خواہی میں بیٹوں سے بھی بڑھ کر جذبات پیدا کیے ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کی خیر خواہی میں بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ بیٹے تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوجاتے ہیں لیکن بیٹیوں کے دل اینے شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود والدین کے ہاں ایکے ہوتے ہیں۔

### دو بچیوں کی تربیت کرنے کی فضیلت

( عَنْ آنَس رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هُكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ))

[مسلم، البروالصلة، فضل الاحسان:٢٦٩٥]

''حضرت انس ولائفُّ ہے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فر مایا: جس نے دو بچیوں کی پرورش کی ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئیں ، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔اس موقع پرآپ نے اپنی انگلیوں کو ملاا۔''

فوائد: لین اپنے قرب کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا شخص میرے صددرجہ قریب ہوگا۔ نبی کریم مُلَّقِیْم کی بیٹی ان کے ہاں تشریف لاتیں' تو آپ آ گے بڑھ کر ان کا استقبال فرماتے۔ انہیں اپنی چادر پر بٹھاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بیٹیوں کی کیسی قدر ومنزلت ہے اور عورتوں کے حقوق کا اصل محافظ اسلام ہے نہ کہ مغرب۔

والدين ميس مي نيكى كا زياده حفد اركون؟ (عَنْ بَهْذِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَارَسُوْلَ

﴿ خُوا تَيْنَ كُلْشُنبُوى مِيْسِ ﴿ فَكَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّكَ ﴾ قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّكَ ﴾ قُلْتُ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّكَ ﴾ قُلْتُ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: ﴿ أَبَاكَ، ثُمَّ اللَّهُ وَبَ اللَّهُ وَبَ اللَّهُ وَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[الترمذي، البرو والصلة، ماجاء في برالوالدين:١٨٩٤]

''حضرت بہر کے والد حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں' میں نے کہااے اللہ کے رسول زیادہ نیکی کامستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ کہتے ہیں' میں نے پھر کہا: پھر سب سے زیادہ نیکی کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ میں نے پھر کہا: اُس کے بعد نیکی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ میں نے کہا: پھر نیکی کا زیادہ مستحق کون؟ فرمایا: تیرا باپ ، پھر درجہ بدرجہ قریی۔''

فوائد: مال کے درجات اور بلند مقام کے لیے بید حدیث کافی ہے۔ والدہ کے ساتھ نیکی کی اتنی زیادہ نصیحت کی حکمت شاید بیہ ہو کہ وہ نوماہ تک حمل کی اذبت برداشت کرتی ہیں۔ بھر وہ اپنا آ رام وسکون اپنی اولاد کے لیے قربان کردیتی ہیں۔ اپنی ہرضرورت پر اپنی اولاد کو ترجے دیت ہیں۔ لیکن یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہوتی اپنی ہرضرورت پر اپنی اولاد کو ترجے دیت ہیں۔ لیکن یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہوتا ایپ آپ کو عقل کل سمجھنے لگتی ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا اگلے وقتوں کے لوگ شار کرتی ہے۔ اس وقت انہیں اس اذبیت کا احساس نہیں ہوتا جو وہ نافر مانی کر کے اپنے والدین کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن آنے والے کل جب وہ خود ماں باپ بنیں گے اور ان کی اولاد ان کا کہا نہ مانے گی تو پھر انہیں اس وقت اذبیت کا احساس ہوگا جس میں انہوں نے اپنے والدین کو مبتلا کیا تھا۔ اس وقت موائے بچھتاوے کے وہ کچھنہ کر سیس گے۔

### 

### بیوہ عورتوں اورمسکینوں کی مدد کرنے کا ثواب

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ لَنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِيْنَ، كَالْمُجَاهِد فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ ﴾ ))

[بخارى، الادب، باب الساعى، على الارملة:٢٠٠٧]

''حضرت ابو ہریرہ وہائی نگائی سے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: بیواوک اور مسکینوں کے لئے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے۔''

فوائد: مبارک ہیں وہ قدم جو دنیاوی مفادات سے قطع نظر محض خوشنودی الله کی رحمتیں بھی کے لیے کسی بے سہارا کی خدمت ونصرت کے لیے اُٹھتے ہیں۔اللہ کی رحمتیں بھی اُنہی خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، جو کسی کا دکھ دیکھ کر تڑ ہے ہیں اور ایسے افراد کی خدمت کے لیے اپنا ظرف وسیع رکھتے ہیں۔

# جانور برظلم کرنے والی عورت کا انجام

﴿ (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ عُلِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ، حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوْعًا، فَدَخَلَتُ فِيْهَا النَّارَ ﴾ )

[بخارى، المساقاة، فضل سقى الماء: ٢٣٦٥]

"عبدالله بن عمر والله على الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من ال

ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا ، اُس نے اُس کو باندھے رکھا، یہاں تک کہ وہ جوک مرگئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئے۔''

فوائد: ہر خاتون یہی چاہتی ہے کہ اُس کی بیٹی آسانی و فراوانی اورعزت سے اپنے شوہر کے گھر رہے، اگر آپ اپنی بیٹی کے متعلق ایسے جذبات رکھتی ہیں تو یقینا آپ کی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے ۔۔۔۔۔ بیٹی پر خلم کرنے کی وجہ سے عورت آپ کی بہو بھی کئی تو آج اگر ساس بہو پر یا بہو ساس پر ظلم کرے تو ایسی عورت کو ایسے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔

#### صلدر حمی کیا ہے؟

﴿ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ سَلَيْمَ لَيْسَ الوَاصِلُ اللهِ سَلَيْمَ لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَصَلَهَا) بِالْمُكَافِئُ وَصَلَهَا) الله عَالَمُ الله الله الله الله الله عَالَمَهُ وَصَلَهَا) وَالبخارى، الادب، ليس الواصل بالمكافى: ٥٩٩١ الله عَالَمَهُ الله عَالَمُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَمُهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

"ابن عمر ر الله على الله على

فوائد: اس کا مطلب سے ہے کہ دوسرے مخص کی ناانصافی اور زیادتی کے باوجود بھی حسنِ سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ سے بلند مقام کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وگر نہ اینٹ کا جواب پھر اور گالی کا جواب اس سے بڑی گالی یا گولی سے دینا آج کے مسلمان کی پہچان ہے۔ اکثر مسلمان خواتین اپنے دل سے کھوٹ نہیں جانے دیتیں جوصلہ رحمی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔

### 

# حسبِ استطاعت مہمان نوازی کرنا فرض ہے

﴿ (﴿ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْظٍ: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوِلْيَصُمُتُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ كَانَ يُوْمِنْ كَانَ يُوْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَايُؤذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَايُؤذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ ﴾))

[البخارى، الادب، ٢٠١٨]

'' حضرت ابو ہریرہ ولائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔''

فوائد: مہمان کی خدمت سعادت اور باعث رحمت ہے۔ حسب استطاعت مہمان کی عزت و خدمت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ خندہ بیشانی ، فراخ ولی اورخوش ولی سے مہمان کی خدمت کرنے سے برکت نصیب ہوتی ہے۔ الله تعالی مال و جان اور اولا د میں اضافہ فر ماتے ہیں۔ اور آنے والا جملہ سو فیصد حقیقت کہ مہمان الله کی رحمت ہوتا ہے۔ .....گر جب مہمان نوازی ذاتی مفادات سے بالاتر ہوکرخوشنودی اللی کے لیے کی جائے۔

سر كارِ مدينه سَلَاتَّيَّا مِنْ أَنْ فَرَ ما يا: السيمسلمان عورتو! ﴿ (عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

حَلَّى خُواتِين گُلْسُ نِبوى مِين ﴿ وَهِي الْمُعَلِّى الْمُولِي مِينَ لِمُنْ الْمُولِي مِينَ الْمُولِي مِينَ الْمُنْ الْمُولِي مِينَ الْمُنْ الْمُولِي مِينَ الْمُنْ الْمُولِي الْمُؤْلِينَ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّ

عُلِيْكُم يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ

شُاق)) [بخارى، الادب، ١٠١٧]

فوائد: مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق معمولی سے معمولی چیز دینے میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے ہٹ یا حیاء محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ جومیسر ہو وہ دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی بسا اوقات ذرہ برابر دی ہوئی چیز کا اجر بہاڑ سے بھی زیادہ عطا کردیتے ہیں۔ بعض عورتیں معمولی چیز دوسروں کے گھروں میں بھیجتے ہوئے شرماتی ہیں، جبکہ یہ سے بعض عورتیں معمولی چیز دوسرول کے گھرول میں بھیجتے ہوئے شرماتی ہیں، جبکہ یہ جہتے آپ معمولی خیال کر رہی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہایت اہم ہو۔

# عورتوں میں دین سکھنے کی تڑپ

﴿ (عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النِّسَاءَ قُلُنَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النِّسَاءَ قُلُنَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ مِّنَ الْحَكُلُ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ النَّمَا امْرَءَ وَ مَاتَ لَهَا ثَلْثُةٌ مِّنَ النَّارِ فَقَالَتُ امْرَءَ وَ وَاثْنَانِ ))
الْوَلَدِ كُنَّ لِهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتُ امْرَءَ وَ وَاثْنَانِ ))

[البخاري، الجنائز، فضل من مات له ولد:١٣٣٩]

''حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی جماعت نے نبی مناقظ کے لئے مقرر نبی مناقظ سے لئے مقرر

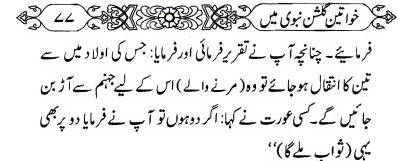

فوائد: جس خاتون کو دین کا شعور ہو اور اسے اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے تو یہ حدیث شریف اس کے لیے صبر اور طمانیت کا سبب ہوگی۔ کیونکہ ایک دین دار خاتون دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سجھتی ہے۔ وہ صبر کرکے اس روز کی منتظر رہتی ہے کہ جب اس کی فوت شدہ اولا داس کے لیے جنت کی سفارش کرے گی۔

# نیک عورتیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھتی ہیں۔

﴿ (عَنُ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ تَالِيًّا يَا اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ تَالِيًّا يَا اللَّهُ تَعَالَمُهُ جَيْرَانَكَ اللَّهُ وَتَعَاهَدُ جِيْرَانَكَ أَوِاقُسِمُ فِي جِيْرَانِكَ))

[مسلم، البرووالصلة، ٢٢٨٩، هداية الرواة: ١٨٤٩]

''حضرت الوذر ولا النفواسية من المالية المالية المنافوار! جب تم منذيا يكاو تو اس ميس بإنى زياده و ال دو اور اسيخ بروى كا خيال ركهويا فرمايا: كه اسيخ مسائيول كوجهى وه شور با دو۔''

فواند: ایک حدیث کے مطابق کثرت سے نیک اعمال کرنے والی خاتون اپنے ہمسائے سے برسلوکی کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔اس لئے اپنے پڑوس کا ہمیشہ



ہمسائے کوتنگ کرنے سے ایمان ضاکع ہوجاتا ہے (عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللهِ لَایُوْمِنُ وَاللهِ مَنْ یَارَسُولُ اللهِ تَاللهِ مَا لَایِیْ لَایاًمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))

[بخارى، الادب، اثم من لا يأمن:٢٠١٦]

''حضرت الوہريره رفاتين سے روايت ہے ، کہتے ہيں رسول الله سَلَيْنَا نَ فَر مايا: الله کو مومن نہيں ہوسکتا ، الله کی قتم اوه مومن نہيں ہوسکتا ، الله کی قتم اوه مومن نہيں ہوسکتا ، کہا گيا اے الله کے رسول کون ؟ آپ الله کی قتم اوه مومن نہيں ہوسکتا ، کہا گيا اے الله کے رسول کون ؟ آپ مَنَا الله فَر مايا: وه آ دمی جس کی تکليفوں سے اُس کا ہمساميہ امن ميں نہيں۔''

فوائد: ایک طرف اسلام کی بید اخلاقی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں بداخلاقی عروج پر ہے۔ اس بگاڑ کے سدھار کی صورت بی ہے کہ علاء فروی اختلافات کی بحثوں سے نکل کرلوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کی اخلاقی حالت درست کرنے کی سعی فرمائیں۔ تا کہ اچھے انسانوں پر مشتمل ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق یا سکے جہاں رواداری اور برداشت کا رویہ ہو۔

# مسلمانوں کی نجات کن کاموں میں؟

(عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَاالنَّجَاةُ فَقَالَ امْلِكُ

🗞 خواتین گلثن نبوی میں 😅 🖫 🍪 😂

عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْتَتِكَ))

[ترمذي، الزهد، ماجاء في حفظ اللسان:٢٣٠٦]

''عقبہ بن عامر ولائٹؤ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سُولیا ہے۔ ملاقات کی اور کہا نجات کن کاموں میں ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی زبان کی حفاظت کر اور اپنے گھر کو کافی سمجھ اور اپنی غلطیوں پر آنسو بہا۔''

فوائد: اگر کوئی خاتون ان مینوں نصیحتوں کو اپنے لیے مشعلِ راہ سیجھتے ہوئے پابندی سے ان پرعمل کرے تو وہ زندگی کی تمام مایوسیوں سے چھٹکارا حاصل کرسکتی ہے اور شنرادیوں سے بہتر خوشگوار زندگی گز ارسکتی ہے۔

# قطع تعلقی کرنے والاجہنم میں جائے گا

لله عَنْهُ آنَ رَسُولَ الله صَلَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ الله صَلَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)

[ابو داؤد، الادب، في هجرة الرجل اخاه: ١٩١٣]

" حضرت ابو ہریرہ خاتف وایت ہے بے شک رسول الله منافی نے فرمایا: کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں ہدکہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض ربا اور زیادہ ناراض ربا اور مرگیا، وہ آگ میں داخل ہوگیا۔"

فوائد: کتنی ہی خواتین ایس ہیں جومعمولی معمولی باتوں پر ہمیشہ کے لیے قطع تعلق اختیار کر لیتی ہیں۔اینے قریبی رشتے داروں سے بول جال ختم کر دیتی ہیں



# یریشانی کے وقت کی دعا

﴿ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوُ عِنْدَ الْكُوْبِ ﴿ لَا اللهُ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ اللّهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ ))

[البخاري في الادب المفرد]

ابن عباس ٹی جا سے روایت ہے گہتے ہیں کہ نبی ملاقظ پریشانی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تنظیم

﴿ لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾

فوائد: نیک خاتون اکثر وقت الله کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور تمام مواقع کی مسئون دعا کیں پابندی سے پڑھتی ہے۔ ایس خاتون کی روح کو الله سجانه و تعالیٰ ایبا قرار عطا فرماتے ہیں کہ اُس کی زندگی میں عموں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پریشانی کے عالم میں کثرت سے مذکورہ دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ نیزاس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول الله مَالِیَّا اللهِ بِر بھی پریشانی آتی تھی۔ آپ مَالِیْا مِی کارکل نہیں تھے کہ آنے والی ہر پریشانی کو اپنے سے دور کرلیں بلکہ آپ مصیبت

کی گھڑی میں اللہ کےحضور دعا اور التجا کی انتہا کر دیتے تھے۔

يرِ يشانى اورمصيبت كى خبرس كربيدها برهيس (عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْكُمْ مَامِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَلهُ مَامِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُتِي وَآخُلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيْبَتِهِ وأَحْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا))

[مسلم، الجنائز، مايقال عندالمصيبة:٢١٢٧]

''ام سلمہ ظافی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ سُلُیْمِ سے سا جوبندہ مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے ﴿إِنَّا لِللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ اللّٰهُمُّ أَجُرُنِي فِي مُصِيْبَتِي وَاَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا﴾ الله تعالی اسے مصیبت پرضرور اجربھی دیتے ہیں اور اُسے (اس چیز سے) بہتر بھی عطا کرتے ہیں (جو پہلے اس کے یاس تھی)۔''

فوائد: کئی خواتین غم کے موقع پرآہ و بکا اور واویلا کرنے کی انتہا کرتے ہوئے صبر کی تمام حدود بھلانگ جاتی ہیں، جبکہ ایسے مواقع پر ذکرِ اللی کرنے سے مصیب کا فور ہوجاتی ہیں اور انسان روشن کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔

نیک عورت پر آز مائش کا آنا عیب نہیں

﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَالَيْمُ مَا اللهِ كَالَيْمُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

خواتین گلش نبوی میں کے الصبر:۲۳۹۹، صحیح الجامع الصغیر:۱۸۵۱۵ [الترمذی، الزهد، باب ماجاء فی الصبر:۲۳۹۹، صحیح الجامع الصغیر:۱۸۵۱۵ '' حضرت ابو ہر ریرہ رفائیؤ سے روایت ہے رسول الله سُکائیؤ کم نے فر مایا: مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان ، اولا د اور مال میں آ زمائیش آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتے ہیں تو ان پرکوئی گناہ نہیں

فوائد: مومنہ عورت کے لیے آ زمائش بھی اللہ کی رحت ہے، اگر وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اُسے گنا ہوں سے پاک کرتے ہوئے اس کے درجات بلند فرمادیتا ہے۔ بیفضیلت بہت کم خواتین کو حاصل ہوتی ہے وگر ندا کثر عورتیں بے صبری اور گلے شکووں کے ساتھ غم کا اظہار کرتی ہیں۔

### صرکیاہے....؟

﴿ (عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ تَالِيْمُ بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِى، فَإِنَّكَ لَمُ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِى، فَإِنَّكَ لَمُ تُعْرِفُهُ، فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ تَالِيْمُ، فَاتَتُ تُصَبُّ بِمُصِيبَتِي وَلَمُ تَعْرِفُهُ، فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ تَالِيْمُ، فَأَتْتُ بَصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمُ تَعْرِفُهُ، فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ تَالِيمُ فَاتَتُ اللهُ أَعْرِفُكَ ، بَابَ النَّبِيِّ تَالِيمً فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَهُ بَوّابِينَ، فَقَالَتُ: لَمْ أَعْرِفُكَ ، بَابَ النَّبِي تَلَيْمُ الطَّبُو فَكَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى ))

[بخارى، الجنائز، باب زيارة القبور:١٣٨٤]

''حضرت انس ٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم ملکی ایک عورت کے پاس سے گزرے جوایک قبر پربیٹی رور ہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا: اللہ سے ڈراور صبر کر۔ اس نے کہا۔ چل پرے ہث ۔ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ ملکی کونہیں پہچانا۔

خواتین گلشن نبوی میں کے سخت انداز اختیار کیا) بعد میں اس کو اس کے شدت غم میں اس نے سخت انداز اختیار کیا) بعد میں اس کو ہتلایا گیا کہ وہ تو نبی منابقی شخصہ چنانچہ (یہ س کر) وہ آپ کے درواز ب پر آئی، وہاں در بانوں کوئیس پایا (آکر) اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بہچانا۔ آپ نے اسے فرمایا، صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیاجائے۔ (بعد میں تو صبر آئی جاتا ہے)''

عورتوں کا قبرستان جانا کلیتاً ممنوع ہوتا تو نبی کریم سَلَّیْ اسعورت کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے قبرستان جانے کے آ داب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اللہ کے رسول مکا اللہ سے ڈرنے کی تھیجت فر مائی۔ اگر بھی کوئی عورت قبرستان جائے تو اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کر کے لوٹ آئے نہ کہ وہ وہاں آ ہ وبکا اور جزع فرخ میں مشغول ہوجائے۔

**فوائد**: اس حدیث ہے عورتوں کا مبھی کھار قبرستان جانے کا جواز ملتا ہے۔اگر

### صبر کی جزاء جنت ہے!

(وَعَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْظٍ فَقَالَتُ: إِنِّى أَصُرَعُ فَإِنِّي هَٰذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْظٍ فَقَالَتُ: إِنِّى أَصُرَعُ فَإِنِّي اللهُ تَعَالَى لِى قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ النَّهُ تَعَالَى لَى قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ النَّهَ مَا لَيْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ فَقَالَتُ: أَصُبِرُ، اللهُ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ فَقَالَتُ: أَصُبِرُ، فَقَالَتُ: أَصُبِرُ، فَقَالَتُ: إِنِّى أَتَكَشَّفَ فَدَعَالَهَا))

💸 خوا تین گلشن نبوی میں 🏖 [متفق عليه]

''عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رہ اللہ انے فرمایا: کیا میں کھیے جنتی عورت نہ د کھلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، (ضرور د کھلا ہے!) انہوں نے فرمایا: یہ کالی عورت نبی منافق کے یاس آئی اور کہا، مجھے مرگی کا دورہ برتا ہے، جس سے میں ننگی ہوجاتی ہوں۔ آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرما کیں (کہ اس بیاری سے نجات مل جائے ) آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس نکلیف پرصبر کر، اس کے بدلے تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کردیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بہاری سے عافیت دے دے۔اس نے کہا میںصبر ہی کرتی ہوں۔ تاہم (دورے کے وقت) میں برہنہ ہوجاتی ہوں، آب اللہ سے بیدعا فر مادیں کہ میں عریاں نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کیلئے میہ دعا فرمائی''

www.KiiaboSunnat.com

فوائد : مسلمان خاتون کو ہر پریشانی اور مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا چاہیے۔ اللّٰد تعالٰی صبر کرنے سے اجر عطافر ماتا ہے اور حالات بہتر بنادیتا ہے۔ جبکہ بے صبری سے دونوں جہانوں میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ۲۱ ویں صدی کی جدید تعلیم یافتہ مسلمان خواتین اپنی شرم و حیا کا تقابل اس کالی کلوٹی خاتون ہے کریں پھر انصاف سے بتا کیں کہ وہ کیامحسوں کرتی ہیں۔ چودہ سو برس پہلے کی وہ خاتون اپنی یماری سے زیادہ اینے جسم کے نظر آنے پر فکر مند ہوتی ہے۔ آج کی عورت اچھی خاصی صحت مند ہونے کے باوجوداینے جسم کے نشیب وفراز کی نمائش کے لیے فکر مند ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے حالا تکہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا

خواتین گلش نبوی میں کے خواتین گلش نبوی میں کے دورا سوچ توسہی کہاس سیاہ رنگ والی عورت کے جذبہ حیاء میں تیرے لیے غور وفکر کا کتنا ہی سامان ہے۔

قيامت كون مرشخص سے بانچ سوال موں ك! (عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَزُوْلَ قَدْمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَزُوْلَ قَدْمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْما أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا آبُلاهَ يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْما أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا آبُلاهَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ)) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْما عَلِمَ))

''ابن مسعود ر النائيّا ، نبی مَنَالِيّمُ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اُس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ اُس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کیاجائے گا: اُس کی عمر کے متعلق' کہاں اُس کوختم کیا۔ اُس کی جوانی کے متعلق' کہاں اُس کو بوسیدہ کیا۔ اُس کے مال کے متعلق ،کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا اور علم کے مطابق' کیا عمل کیا۔''

### رسول الله مَا يُنْكِمُ كاساتهم كن كوملے گا؟

وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى الْمُتَّفُونَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا)) [هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح والمشكوة الرقاق: ٥/ ٢٢ حديث: ١٥٥٥] "معاذ بن جبل ولاتشوس روايت ہے ، كمتے بيں رسول الله مَنْ اللَّمَ عَلَيْهِمَ نِهِ مَا الله مَنْ اللَّهِمَ فَيْ خواتین گلتن نبوی میں کے انگری کارلوگ ہوں فرمایا: لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب پر ہیز گارلوگ ہوں

قرمایا: لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب پر ہیز گارلوگ ہوں گے، وہ دنیا میں جوکوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں ۔''

فوائد: عربی زبان میں تقوی کے لغوی معنی بیخے، پر ہیز کرنے اور لحاظ کرنے ہیں، لیکن وی محمدی ساتھ کی اصطلاح میں بیدل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالی کے سمیع و بصیر ہونے کا یقین پیدا کرکے دل میں خیر وشرکی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کردیت ہے، دوسر لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہرکام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔

بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی نشانیاں

[بخاری، الرقاق، ومن يتوكل على الله، ٢٣٢٢]

''حضرت ابن عباس ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا نے فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار ایسے آ دمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، بیروہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ بھونک نہیں کرواتے اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔'' فوائد: خواتین کے لیے خاص طور سے عرض کروں گا کہ وہ جھوٹے تعویذ فروش لوگوں کے دھوکہ میں نہ آئیں۔ اپنے اعمال درست کرتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ نہایت خشوع اور عاجزی و اعساری سے دعا جاری رکھیں،وہ آپ کی دنیاوی ضروریات بھی پورا فرمائے گا اور آخرت کے روز سرخروبھی کرے گا۔

دعا ہے ۔۔۔۔!

اہےمولیٰ .....!

ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب رما.....!

تیری رحمت میں تو کسی قتم کی کی نہ ہو گی لیکن ہم سیاہ کاروں کی قسمت سنور جائے گی۔

آمین شہ آمین





مؤلف کے قلم سے علم و تحقیق کے جواہر

- ♦ شان حسن وحسين عليهام
  - 🗘 انسانیت کا زیورنرمی
    - 🗘 لعنتی کون
- 🏕 مسنون رکعات تراویح
- 💠 تاریخ واصطلاحات ِ حدیث
- 💠 معجم اصطلاحات اصول الفقه
- معجم اصطلاحات الاحاديث المنويد مثلاً
  - ♦ كالى حرام ب-

www.KitaboSunnat.com

🏚 فليس منا

♦ آپ پر سلامتی ہو!

🖈 گھر برباد كيوں ہوتے ہيں؟

💠 خواتين گلشن نبوي مَلَاثَيْنَةُ مِين

یادرہے! مصنف کی تمام کتب صحیح احادیث اورمتند واقعات پرمشمل ہوتی ہیں ،محدثین کرام اور جمہوراہل علم کی آراء کا مکمل لحاظ اوراحتر ام کیاجا تا ہے۔

نوٹ: مؤلف کی رہنمائی کیلئے 6686931-0300

برائے مراسلات: C،479 بلاک،علامہ اقبال کالونی، فیصل آباد

ناشر: مكتبه قند وسيه لا هور

상상상상상

をいっているというというから ىبادات، مىعاملات ادراخلاقىڭ ئېشتىل كى 100 اجادىپ چنے ہوئے ایے 100 پھول کہ ہر پھول کا مہک تحرا فریں برحديث يحواتين كافي سائل پر راجماني ملن ماؤل اور بهنوں کے کے چین رسالت ينتل ففركر جاح كادش がけるがはがらびし اورغير ثابت روايات ليقمل اجتناب